

# رورازر

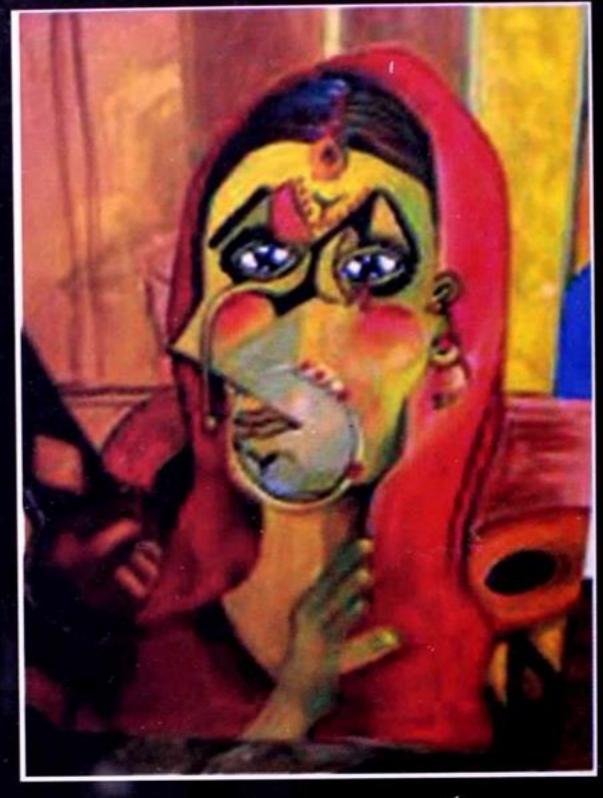

ڈ اکٹر سیدسعیدنفوی



# دوسرا رُخ

ڈاکٹر سیدسعیدنقوی



#### Dosra Rukh Dr. Syed Saeed Naqvi

پہلی اشاعت: ۲۰۱۱ء کمپوزنگ: احمد گرافنکس، کراچی طباعت: اے جی پرنٹرز، کراچی



# انتساب

اینے بیارے والدین کے نام

#### فهرست

| 4  |   |     |   |   | , |   | • |   | ٠   |   |   | * . |  |    |   |   |   |   | 9  |     |   | ٠   | ٠ |   | *) |   | , | ? | 1  | 5   | - | • | ن. | 1  | .( | :  | ار | 1   | ,  | , |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|--|----|---|---|---|---|----|-----|---|-----|---|---|----|---|---|---|----|-----|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|---|
| 1. |   |     |   |   |   | * | * | * | *   | ٠ | * |     |  |    |   |   |   |   |    |     | ٠ | 4   | ( | 5 | 1  |   | 2 |   | ن  | l.  | 1 | ; | م  | 1  | 3  | L  | 3  | _   | ٢  |   |
| 11 | * | *** |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |  | يد | , |   | , |   | 11 | بار | ٤ | ئى  | : | 1 | ,  | 2 | 1 | 5 | بد | * * | - | 5 | -  | 5  | ند | ;  | ئ  | -   | ود |   |
| ۲. |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |  |    |   |   |   | • | *  | ٠   | ٠ |     |   | ٠ |    |   |   |   |    | ٠   |   |   |    |    |    | -  | Ļ  | تى  | 13 |   |
|    | 0 |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |  |    |   |   |   |   |    |     |   |     |   |   |    |   |   |   |    |     |   |   |    |    |    |    |    |     |    |   |
| ** |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |  |    |   |   |   |   |    |     |   |     |   |   |    |   |   |   |    |     |   |   |    |    |    |    |    |     |    |   |
| -  |   |     | • |   |   |   |   |   | *** | • |   |     |  |    |   |   |   |   |    |     |   | * : | • |   |    |   |   |   | ٠  |     |   |   |    |    |    | ۰  | 6  | 2   | _  |   |
| ~~ |   |     |   | + |   |   |   |   |     |   |   | 0.0 |  |    |   | * |   |   | ٠  |     |   |     |   |   |    |   |   |   |    |     |   |   |    | 4  | ر  | 1/ | ?  | نم  | Ş  |   |
| or |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |  |    |   |   |   |   |    |     |   |     |   |   |    |   |   |   |    |     |   |   |    |    |    |    |    |     |    |   |
| ar |   |     | * | ٠ |   |   |   |   |     |   |   |     |  |    |   |   |   |   |    |     |   |     |   |   | ÷  |   |   |   |    |     |   |   |    | 23 | خ  | ,, | 1) | 1   | ,, |   |
| ۸. |   |     |   | ٠ | * |   |   |   |     |   |   |     |  |    |   | ٠ |   | ٠ |    |     |   |     |   | , |    |   |   |   |    |     |   |   | -  | 4  | بد | ٥  | 5  | ولو | -  |   |
| 91 |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |  |    |   |   |   |   |    |     |   |     |   |   | ٠  |   |   |   |    |     |   |   |    | +  |    | -  | بق | ٦   | -  |   |
| 1  |   |     | • | ٠ |   |   |   |   |     |   |   |     |  |    |   |   |   |   |    |     |   |     |   |   |    |   |   |   |    |     |   |   |    |    |    |    | نہ | نگي | -  |   |

| Ι•Λ. |    |   |    |   | * 1 |    |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |  | • | O |  |   |   |   |  |     |   | 2  | _   | وا | . 4 | :    | -        |  |
|------|----|---|----|---|-----|----|---|---|---|--|---|---|---|----|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|-----|---|----|-----|----|-----|------|----------|--|
| 11A. |    |   |    |   |     |    |   |   |   |  |   |   |   |    |   | * |  |   |   |  | • |   |   |  |     |   | L  | يار | ;  | 9.  | ,,   |          |  |
| I۳۳. | -  | ٠ |    |   |     |    | * |   |   |  | ¥ |   |   | *1 | * |   |  |   |   |  |   |   |   |  | . , | , | V. | عو  | 5  | 6   | E    | 0        |  |
| 161. |    |   |    |   |     | +  |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |  |   |   |  | + |   |   |  |     |   |    |     | ٠  | الر | )    |          |  |
| 149. |    |   |    |   |     |    |   |   | ٠ |  |   |   |   |    |   |   |  |   |   |  |   |   | • |  |     |   |    | 6   | )  | -1  | كلعو | 1        |  |
| 104  |    |   |    |   |     |    |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |  |   | ٠ |  |   |   |   |  |     | 4 | ار | 5   | C  | نار | - 1  | -        |  |
| 14.  |    |   |    |   | 2 t | 2. |   | • |   |  |   |   | * |    |   |   |  |   |   |  |   | * |   |  |     |   | 1  | b   | 6  | تِ  | علو  | ri<br>Li |  |
| 149  | *0 |   | 93 | 9 | 00  | 0. |   |   |   |  |   | * |   |    |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |     |   | j  | -   | 6  | ن   | با   | Ş        |  |
| 191  |    |   |    |   |     |    |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |     |   |    |     |    |     |      |          |  |

#### دضيه صح احمد

# دوسرا رخ

سیّد سعید نقوی کے انسانوں کا مجموعہ دوسرارخ ، مجھے اس شرط کے ساتھ ملا کہ میں اس پر پھے لکھ دول۔ سیّد صاحب کو خوب معلوم ہے کہ میں نہ مصر نہ محق ۔ ان کی طرح کی ایک افسانہ نگار ہوں یعنی ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ، میں پچھ پہلے سوار ہوئی اور وہ بعد میں۔ میرے افسانوں کے پہلے مجموعے پر محمد کاظم صاحب نے برسوں پہلے بہت اچھا تبصرہ لکھا اس کے بعد وزیر آغا، اسلوب انصاری ، حنیف فوق اور دوسرے لوگ میرے ناولوں پر لکھتے رہے سوایک دن آئے گا کہ ایسے ہی لکھنے والے سعید نقوی کے افسانوں پر بھی لکھیں گے میں تو اپنے تجربے کی بنا شرورت ہے تو میں کہوں گی مول ۔ یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ لکھنے کے لئے کن تین چیزوں کی ضرورت ہے تو میں کہوں گی مظوم اور خلوم ۔

خلوص اپنی ذات ہے، خلوص اپنے کام ہے اور خلوص اپنے موضوع ہے۔خلوص کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے موضوع کی تعریف میں جٹ جائیں بلکہ جو بچھ بھی تکھیں اس میں آپ کا یقین شامل ہو۔ یہ یقین وہ جزو ہے جوتحریر سے متاثر کروا تا ہے۔کسی بڑے مصنف کی کسی اچھی اور مشہور تحریر کے بارے میں سوچے اگر اس میں خلوص شامل ہے تو اس میں وہ روح

موجودے جواں تحریر کوزندہ رکھے ہوئے ہے۔

ڈاکٹر سیدسعید نقوی اپنی ڈاکٹری کی گونا گوں مصروفیات کے باوجودلکھ رہے ہیں وہ اس خلوص کے مارے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی کتابوں کی لائبریری دیکھی ہے۔ اس سے انداز ہ ہوا کہ پڑھنا اور لکھنا اس بیچارے شخص کی مجبوری ہے جس طرح ہر اچھے لکھنے والے کی ہوتی ہے۔ لکھنے والے کی مجبوری کو انھوں نے اپنے افسانے میں ایک فقرے میں اس طرح سمویا ہے کہ'' اب کیا شعر وادب کی تخلیق بھی ذریعہ معاش ہے گی افسانوں ہے آپ گرہستی تو کیا کاغذ اور قلم کی قیمت بھی نہیں نکال سکتے 'تحریر میں جا بجا ڈارون ، غالب ، اقبال اور فیض کے کلام سے بھی فیض اٹھاتے جاتے ہیں مگر اس طرح کہ جو جانتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ کتاب کا نام'' دوسرا رخ" ہے اور تقریباً ہر افسانے میں بید دوسرا رخ موجود ہے۔افسانوں میں بیمتضاد کیفیتیں بھی ان کی تحریر کا خاصا ہیں۔دوسرا رخ افسانے میں دوست خواتین کی دورخی ہے تو گرگٹ میں مولوی صاحب کا گھٹنوں کے بل گھٹنا۔ صبح کا بھولا میں روز جعلی دوائیاں بیجنا اور یا بندی ہے نماز پڑھنا اور نوکر کا یہ کہنا کہ روز جعلی دوائیاں بیچتے ہیں تو نماز ہوجاتی ہے۔مولوی میں کر پچن لڑکی کے ہاتھ میں آیات دیکھ کرجنھیں وہ اپنی بیگم کو دینا چاہتی ہے کہ وہ اسے کہیں اچھی جگہ رکھ دیں اس کو نامویں رسالت کے الزام تک پہنچا دینا۔ طائزِ لاہوتی کے بندر کا ذہن دوحصوں میں بٹ چکا تھا ایک طرف محکوی تھی آ سانی تھی ، پکا پکایا میسر تھا دوسری طرف آ زادی تھی ، خطرات تھے۔ ان دو راہوں میں بٹ جانے والے بندر کی لاش دوسرے بندروں کے لیے عبرت کا مقام بن جاتی ہے کہ بھا گو گے تو بیدانجام ہوگا۔

آٹو ورکشاپ ان کا افسانہ اس سے مختلف مزاج کا ابتدا میں مزاجیہ جملوں سے بھر پور
افسانہ ہے جو آخر میں المیہ ہوجاتا ہے۔ اس کے بعض جملے ایسے ہیں کہ مرحوم صہبا لکھنوی پڑھ
لیتے تو ان سے مزاح لکھنے کی فرمائش ضردرکرتے۔ مثلاً آٹو ورکشاپ میں لکھتے ہیں۔ ''وہ اپنی
مذکورہ اور غیر مذکورہ کمی ہیشیوں کو بیان کر کے مفت مشورہ پاتے تھے۔ ایسے مسائل جن میں خفت کا
اندیشہ ہو وہ کی دوست یا جانے والے کے نام سے بیان کرتے''۔ یا''دائی کی طرح کار کے
بیٹ پر ہاتھ رکھ کر معاطے کی نوعیت بھانے لیتے۔''

'' وہ مری ڈیز جس کا ظاہر اچھا ہواور کار کردگی صفر ہوتو سمجھوخطرے کی گھنٹی نج رہی ہے۔ نہیں جناب ایسی گاڑی بالکل نہ لیں''۔ بیہ حکمت جانتے ہوئے بھی چودھری صاحب دھوکا کھا جاتے ہیں۔ کیونکہ مری ڈیز ہے ہی ایسی چیز۔

تعلقِ خاطر کا یہ جملہ دیکھیے'' ایس جگہ پر آ دمی یا تو اپنی زبان ہے دانش ور لگے ورنہ کم از کم اپنے لباس ہے''

یہ ڈاکٹر صاحب اتنے ذہین وفطین ہیں کہ نظریۂ ضرورت یا اپنی فطری افتاد کے تحت جب
چاہتے ہیں بیانیہ کو علامت میں ڈھال دیتے ہیں، مورنی سے رقص کرواتے ہیں اور دھاری دھار
گھوڑ اتخلیق کر لیتے ہیں، کار چلاتے ہوئے جن ان کی کار پر آ بیٹھتا ہے اور ہم برانہیں مانے کہ
ہم ان کا عندیہ جان لیتے ہیں کہ یہ باتوں باتوں میں پڑھنے والوں کوسبق پڑھانے والے ہیں۔
یہ اپنے علاج معالجے میں بھی ایسی ہی تکنیک اختیار کرتے ہوں گے تو جانے کیا گل
کھلاتے ہوں گے۔ گرمیں یہ جانتی ہوں کہ ذہین آ دمی کے تجربے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔

#### وْاكْمْ فْرِمان فْقْ بِورِي (١٥٠٤/١٠٠٠) الارت الارال ولودل و له الاراق والاراد و الارداد ما الله الله الاراكات

مارق چاهیم و افیارین ، خابه آردد ، گراچی بوندرین چیف اینهٔ و سکریفرق ، آردو و سکتری بورد ، گراچی دزارت تعلیم ، تقدمت یا کنتان میر ، سنده پیک مرون نمیشن مید د : آردو و ششری بورد ، گراچی

Former Professor & Churman
Department of Urdu, University of Karachi
Chief Editor & Secretary UDB
Minutes of Education, Government of Pakistan,
Minutes, Suidh Public Service Commission
President: Urdu Dictionary Beard Karachi
Minutey of Education, Government of Pakistan

#### کچھ ڈاکٹر سید معید نقوی صاحب کے بارے میں

وائم سید نقری صاحب فیرمعمول طلبقی و بن کے مالک میں، ہر دل عزیز صاحب تھم کار میں اور آردو کے ہامور افسانہ اللہ میں افسانہ آن کے بہاں محض ول بہلائے وائی قصہ خوائی نہیں ہے بلکہ زندگی کی جیتی جائی حقیقوں کا انتشاف ہے۔

اُن کے افسانوں کا مطالعہ بتا تا ہے کہ آن کے ہر افسانے کی پشت پر کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ہوتی ہے اور بھی قصہ فیا حقیقت اُن کی تحریوں کو آخر آخر افسانہ بنا و بی ایسا افسانہ جو مرفع افسانے کی وائر سے اللہ ہوتا ہے اور سخت سے تحقیدی معیاد پر بھی افسانہ بنائے رکھتا ہے۔

ا استرسید معید نقوی کی تحویروں سے صاف پید چاتا ہے کہ دو مغرب ہیں مشرق کے اٹا فتی تر بھان ہیں، اُن کا ذہن مطالب کی وسعت بنیاد پر مغربی سبی لیکن قاب و رُوح کی سطح پر خالص مشرقی ہے ایک اللہ لفظ سے سراخ لگتا ہے کہ اِن کا ول و وہاخ ایشیائی خالص تبذیبی اقدار کا نمائند ہے۔ ہر چند کہ دو پاکستان سے ہزاروں میل ڈور امریکہ میں مقیم ہیں لیکن اُن کی جذباتی ومحسوساتی ایشیائی خالص شرقی تحمد سے اور دومشرقی تحمد کو مرکز بنا کر اپنی کہاندں کا آغاز کرتے ہیں۔

جھے یقین ہے کداُن کے پہلے مجموعے کی طرح اُن کا زیرنظر افسانوی مجموعہ بھی مقبول ہوگا اور عام و خاص دونوں آد لی حلقوں میں بہندیدگی کی نگاد ہے ویکھا حائے گا۔

افسوس کہ میں عاالت کے سبب اس وقت تفصیل سے تکھنے کی سکت نہیں رکھتا ورنہ دل کھول کر لکھتا، لطف اندوز ہوتا اور لطف اندوزی میں قاری کو بھی برابر شریک رکھتا۔ زندگی رہی تو بعد کو وضاحت سے تکھوں گا اور ڈاکٹر سعید نفتو کی سے تلیق ذابن کی داد دوں گا۔

ران خ پری دران خ پری

# عصری زندگی کی تنقیدی تصویر کشی

#### ڈاکٹر سیدسعید نقوی کے افسانے

آئ کے ممتاز امریکی فکشن نگار اور نقاد رچرؤ روسو (Richard Russo) نے بغیر حوالہ دیے کی افسانے کے دوکرداروں ، باپ اور بیٹے ، کا ذکر کیا ہے۔ دونوں افسانہ نگار ہوتے ہیں۔ باپ جس نے بڑی عمر میں افسانے لکھنے شروع کیے، افسانہ نگاری کو خواب دیکھنے اور دکھانے کے مماثل گردانتا ہے جبکہ بیٹے کے خیال میں افسانہ شہد کی تکھیوں سے بجرا مرتبان ہے۔ دکھانے کے مماثل گردانتا ہے جبکہ بیٹے کے خیال میں افسانہ شہد کی تکھیوں کی ورسوشہد کی تکھیوں کی وکٹوں کی سوزش، حدت اور سوجن کا ذکر کرتے ہوئے اس خصوصیت پر زور دیتا ہے کہ ایک اچھا افسانہ، قاری کو اچا تک ڈنک مار کر جیران کر دیتا ہے اور ڈنک کی چیمن میں ایک نوع کی تیکھی لذت سے آشنا کردیتا ہے۔

اگرچہ ڈاکٹر سید سعید نقوی نے افسانہ نگاری کآغاز خاصی پختہ عمر میں، تاخیر سے کیالیکن خواب دیکھنے اور دکھانے کی جگہ شہد کی تکھیوں سے بھرے ہوئے مرتبانوں کے ڈھکن کھولنے کو ترجیح دی۔ ان کا افسانہ زندگی کی تنقیدی تصویر کشی ہے۔ یہ تنقید طنز سے بھی آگے نہیں بڑھتی۔ تجاوز کرکے شائر (Satire) کا روپ نہیں دھارتی۔ نیش سوزن رہتی ہے نیش عقرب نہیں بنتی۔

میں نے جب ان سے سوال کیا کہ وہ کردار اسای افسانے لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں یا یلاث (وقوعه) اسای ،تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ موضوعاتی افسانے لکھتے ہیں لیکن شگفتہ انداز میں۔ ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام' نامہ بر' اس حقیقت کا ابلاغ کرتا ہے کہ افسانہ نگار قاری تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ ان کے دوسرے (زیرِ نظر) مجموعے کا نام 'دوسرا رخ' قاری کی توجہ ہمارے اطراف پھیلی ہوئی معاشرتی زندگی کی جانب مبذول کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ تصویر کے ایک رخ کو دیکھنے پر اکتفا نہ کریں ، دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ کتاب دوسرا رخ کے آغاز میں دو ماسک مکھوٹے دکھائے گئے ہیں۔ آگے کا مکھوٹا منہ کھاڑ کر بنس رہا ہے تو عقبی مکھوٹا حلق پیاڑ کر رو رہا ہے۔ دونوں مل کر انسانی زندگی کے دومتضاد رخوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔زندگی خوشی اورغم کا سادہ آمیزہ نہیں بلکہ کیمیائی مرکب ہے۔جس طرح ہایڈ روجن اور آسیجن کا کیمیائی مرکب پانی ہے مین ای طرح خوشی اورغم کا کیمیائی مرکب انسانی زندگی ہے۔ ڈاکٹر سیدسعیدنقوی کے بیانئے اور زبان پر بات کرنا اس سبب سے ضروری ہے کہ انھیں افسانے کے بہانے زندگی اور اس کے متنوع عوامل اور انسانی معاشروں (مشرقی مغربی ترتی یافته ترقی پذیر اور پست) پر ناقدانه اور طنزیه انداز میں رائے زنی کا شوق نہیں ۔۔ ہوکا۔۔ ہے۔ ای شوق اور ہوکے کے زور پر وہ اپنے افسانے کا شہد کی مکھیوں بھرا مرتبان کھولتے ہیں۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے وہ مغبارِ خاطر' کے مولانا ابوالکلام بیں اور نہ ہی ' آبِ حیات' کے محمد حسین آزاد۔ ان کی زبان کرخنداروں کی تونہیں البتہ پاکستان کے بڑے تجارتی شہر کراچی کی اردو ہے جس پر لیاری کا تڑ کا بھی لگا ہے۔ یوں بھی ڈاکٹروں کی زبان کا کیا ٹھکانہ! ان کے افسانوں کی زبان سے پیضرور عیاں ہوتا ہے کہ وہ رواں ، قصیح اور اچھی ہے اچھی اردو لکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔

'جوانی سب پرآتی ہے مگر بعض پر ایسی کہ نظر جما کر دیکھ لوتو ایمان ہاتھ سے جاتا رہے۔' 'عبدالحق سے اسے بہت الجھا دینے والے سگنل ملتے۔۔۔ کجھے یہ ڈرنہیں یہ جہم جہنم میں جلایا جائے گا'عبدالحق نے جہنم میں جلنے والے اس جسم کا ایسے بغور معاینہ کیا جیسے جلنے سے پہلے آخری دفعہ دیکھ رہے ہوں (مولوی عبدالحق) 'مرنے کا شوق ہے تو ٹرین کے آگے کودو کہ نہ تو وہ وقت پر آتی ہے اور نہ وقت پر جاتی ہے اور نہ ہی وقت پر جاتی ہے اور نہ ہی وقت پر رک پاتی ہے۔۔۔۔غبارہ پھولتا رہے اور پھر اچا نک ایک سوئی کی نوک گئے اور بوم۔۔۔۔بغیر محنت کے پھل سے کم ہی لوگ پر ہیز کرتے ہیں۔۔۔خوشی اپنے وقت سے آتی ہے ہمارا کیلنڈرنہیں دیکھتی۔۔۔۔تاریخ کے جو باب تاریک ہوتے ہیں انحیں یا تو ہم بند کر دیتے ہیں یا ان میں spin پیدا کر دیتے ہیں۔۔۔ڈاکٹر کیا نامینا خواب دیکھ سکتے ہیں۔(سود و زیاں)

'رات کے سائے کی اپنی ایک آواز ہے خامشی سے بالکل علیحدہ۔۔۔باور پی خانے سے دوفر پخ نسل کے درواز ہے باہر باغیچ میں کھلتے تھے۔ یوں تو یہ درواز ہے بہت کارآ مد ہوتے ہیں 'دونوں پاٹو پاٹ کھل جاتے ہیں۔ بڑے اسکرین کے ٹی وی سے لے کرصاحب خانہ کی میت تک گزار لیجے۔۔۔نوجوان نے چاقو اپنے ہاتھ میں ذرا سامنے کی رخ پر رکھا کہ اس کا فاصلہ میری ہمت سے بمشکل ایک فٹ رہا ہوگا۔۔۔۔بس اتنا دے دیجے کہ پھر چوری کا کھٹکا نہ رہے۔ مرزا تو رہزن کو دعا تک دیتے تھے۔۔۔فریب جرنلٹ کوعمونا صلیب انعام میں ملتی ہے۔۔۔ بگل شعر پڑھنے والوں کو میں و یہ بھی قابل دست اندازی پولیس جھتی ہوں۔۔ (چور)

'سوال کا جواب سوال سے دیجیے، آ زمودہ نسخہ ہے۔۔میرے پاس قابلِ فروخت دلائل کی کمی تھی'۔۔۔( گمینہ)

'اور یہی خود بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہوا' منظر تھا کچھ اور' انھیں کچھ اور نظر آتا رہا'۔۔۔ (چشم حیران)

'بہت ہے دلی گوری خواتین سے ۱۸۵۷ء کی تو بین کا بدلہ لینے پر آمادہ رہتے ہیں'۔۔ (آٹو ورکشاپ)

> 'منہ تو چارے کی بائی میں تھا گر آنکھیں ماتھے پر دھری تھیں'۔۔(بے لگام) 'کامیابی اپنا ثبوت خود ہوتی ہے'۔۔۔(بلے بوائے) 'سارا شہرایک اجماعی نیندسور ہاہے'۔۔۔(ضبح کا بحولا) 'ستن خواہشیں برقع اوڑھے پھر رہی ہیں'۔۔۔(شمشان گھاٹ) 'قیمت چیز کی نہیں بلکہ اس کے حوالے اور وابستگی کی ہے'۔۔۔(تعلقِ خاطر)

' کچھ خود ساختہ ساجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ برائیاں کم نہیں ہوئیں اندرون ہو گئی ہیں'۔۔۔( گرگٹ)

مندرجہ بالا اقتباسات کو پڑھنے کے بعد آپ نے محسوں کر لیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے بعض فقرے انگریزی ہے مستعار ہیں

میرے پاس قابلِ فروخت دلائل کی کمی تھی'

' کامیابی اپنا ثبوت خود ہوتی ہے'

' فرنج نسل کے دروازے'

ان کے پچھ فقرے کہاوتوں اور ضرب المثل کا مزاج رکھتے ہیں اور پچھ ایسے ہیں جن کو حکمت و دانش کے جواہر یارے کہا جاسکتا ہے؛

'بغیر محنت کے پھل سے کم ہی لوگ پر ہیز کرتے ہیں'

وگفتگو میں پہل کرنے ہے اکثر کمزور پہلونمایاں ہوجاتے ہیں'

'خوشی اینے وقت سے آتی ہے، جارا کیلنڈرنہیں دیکھتی'

'تاریخ کے جو باب تاریک ہوتے ہیں، انھیں یا تو ہم بند کر دیتے ہیں، یا ان میں spin پیدا کر دیتے ہیں، یا ان میں

' کیا نابینا خواب دیکھ <del>سکتے</del> ہیں'

'یہ بتائے پکڑے گاکون؟ پکڑنے والے کے آگے پید نہیں لگا کیا'

اسوال كا جواب سوال سے ديجيے

ڈاکٹر صاحب نے کہیں کہیں اپنے بیانے کوشعروادب کے حوالوں سے پر الطف بنا دیا ہے ؟ 'بہت سے دلی گوری خواتین سے ۱۸۵۷ء کی تو بین کا بدلہ لینے پر آمادہ رہتے ہیں (ن۔م۔راشد کی نظم کا حوالہ)

ابس اتنا دے دیجے کہ پھر چوری کا کھٹکا نہ رہے۔ مرزا تو رہزن کو دعا تک دیتے تھے

#### (مرزا غالب کے مشہورشعر کا حوالہ؛ رہا کھٹکا نہ چوری کا۔۔دعا دیتا ہوں رہزن کو)

ا فسانے کے تشکیلی عناصر میں پلاٹ اور کردار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بعض افسانے بڑی حد تک کردار اسای ہیں جیے گرگٹ کیے بوائے 'آٹو ورکشاپ شمشان گھاٹ' تگینہ اور صبح کا بھولا۔ ان میں آخر الذکر تین افسانوں میں کرداروں کی کشکش یا دیگر معاملات الجھا دیے گئے ہیں۔ یوں بھی کردار اسای افسانے سطحی سیاٹ اور تہہ داری ہے محروم ہوں تو خاکوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے افسانوں میں کردار گوشت پوست ہے تشکیل پاتے ہیں کارڈ بورڈ کردار نہیں ہوتے، نہ ہی سطحی خارجی، یک رفے ہوتے ہیں۔ 'گرگٹ' کا مولوی مشتاق گرگٹ کی ما نند رنگ بدلنے والا آ دی ہے۔ دنیا' مشرق ہو یا مغرب کسی زمانے میں مولوی مشتاق جیسے لوگوں سے خالی نہیں رہی اور نہ رہے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے' چول بہ خلوت می روندآن کارِ دیگر می کنند'۔ اس ٹائپ کر دار کو افسانہ نگار نے زندہ' فلش اینڈ بلڈ' کردار میں تبدیل کرکے اپنی تکنیکی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔مولوی مشاق کے مقابلے میں اُ آٹو ورکشاپ کا چوہدری افتخار ٹائپ کردار کم 'راوئنڈڈ ' کردار زیادہ ہے۔ اس میں آٹو ورکشاپ مکینک کی عادات ٔ حرکات وسکنات کے علاوہ دلیلی آ دمی کی کمزوریاں بدرجہءاتم موجود ہیں اور یہی اس کوالم ناک موت سے دو چار کر دیتی ہیں۔' ملے بوائے' کا فراز اپنی اصلی شخصیت ے قطعی مختلف اور متضاد شخصیت کا نقاب (ماسک) اوڑھے ہوئے ہے۔ شمشان گھاٹ کی' میں' ایک پیچیدہ کردار ہے جو کرداروں کی دنیا میں اپنی انوکھی انفرادیت تسلیم کروا تا ہے۔اس میں کا اشتراک یا تصادم جن دوکرداروں ہے دکھا یا گیا ہے وہ پیشے کے لحاظ ہے محترم ہیں۔ایک استاد ہے تو دوسرا ڈاکٹر۔' میں' ان دونوں کی بیک وقت ہدف بھی ہے اور شکاری بھی۔' میں' ان دونوں کو بے نقاب بھی کرتی ہے اور ان دونوں سے بے نقاب بھی ہوتی ہے۔ جیرانی کی بات تو یہ ہے کہ میں ان دونوں کی محمیل کرتی ہے جب کہ ان دونوں کو اس کی با اعتبار پیشہ اصلاح اور محمیل کرنی چاہیے تھی۔' تگینۂ اور' صبح کا بھولا' کردار کے مطالعہ پر مشتمل ہیں۔

جہاں تک کرداروں کے مطالعے کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کے سبحی افسانے اس دائرے

میں آتے ہیں۔ ان میں وہ افسانے بھی شامل ہیں جن کے کردار جانور ہیں، جیسے افسانہ ہے لگام ، کے گھوڑے یا 'طائرِ لاہوتی' کے بندر۔ ' بے لگام' پڑھنے کے دوران آپ اکثر و بیشتر گھوڑوں کی حیوانیت کو آدمیوں کی بشریت کے مقابل ہی نہیں بلکہ متبادل سجھنے پر مجبور ہو جا ئیں گے۔ خیال رکھے کہیں اس افسانے کے زیرِ اثر آپ کو ہر آدمی کے اندراک گھوڑا ہنہنا تا نظر آنے لگے جس طرح سندھ کے وتا یوفقیر کو آدمیوں کے اندر جانور دکھائی دینے لگے سے اور وہ ان سے محفوظ رہنے کے لیے ایک پہاڑی پر چڑھ گیا تھا۔

امریکہ میں ابراہام کنکن کے جرأت مندانہ اقدامات کے طفیل غلامی کا خاتمہ ہواتو ساتھ ہی اس ملک میں بسنے والے کالوں پر گوروں کی برابری کے دریجے وا ہوئے۔لیکن گوروں کے بطون میں سائے ہوئے رنگ ونسل کی اساس پرقائم و دائم ' گورا امتیاز' (White Superiority) کا نیج و بن سے اکھاڑا جانا آسان ثابت نہیں ہوا۔' بے لگام' یوں گورا امتیاز کے موضوع پر ایک شاندار افسانے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس افسانے کی کئی جہتیں ہیں۔ یہ ایک کامیاب موضوعاتی انسانہ (Thematic Story) ہے۔مطالعہ کردار کی ایک اور دلآویز صورت ہے۔ یہ پلاٹ اساسی افسانہ ہے۔ اس میں ایک بنیادی پلاٹ کے علاوہ، ایک سے زائد ثانوی بلاٹ در یافت کے جا سکتے ہیں۔ بنیادی کہانی میں ، شالی فلوریڈا میں، جارج کے چھوٹے سے رہنج یا اصطبل میں ایک سفید گھوڑی کے علاوہ تین گھوڑے بندھے تھے۔ درجہ بندی کے مطابق ان میں ایک نمبر سفید رنگ کا نوجوان اور تیز وطرار گھوڑا، بے حدمغرور ہونے کے ساتھ' گورا امتیاز' کا حامل تھا۔اس کے برخلاف سفید گھوڑانمبر دومنگسر المز اج،لبرل،انصاف پبنداور نرم خوتھا۔ تیسرا گھوڑا جوکسی نہ کسی طرح ان دو ہے ہل مل گیا تھا ، کالا تھا۔ وہ مرنجاں ومرنج طبیعت کا تھا۔ یوں بھی وہ اینے ساہ رنگ کی احساس کمتری کے بوجھ تلے دبا دبا سار ہتا تھا۔ ان تین گھوڑوں کے درمیان ایک سفید گھوڑی نسائیت کی رول ماڈل تھی۔ وہ اپنی نسائیت کوکسی ایک گھوڑے یا رنگ و نسل کے امتیاز سے ملوث نہیں کرنا جاہتی تھی۔ وہ اپنے انفرادی فیصلے خود کرتی اور ان کوعملی جامہ پہنانے میں تامل کرنے کی روادار نہیں تھی۔ کہانی کے آغاز کے مرحلے پران چاروں میں امریکی 'ملٹی کلچرل' آپسی برداشت، روا داری، لین دین (Give and Take) جو پچھ بھی کہا جائے،

رسان ہے جاری تھا، کہ پانچویں گھوڑے کی اصطبل میں آمد (انٹری) ہوئی اور توازن گڑ گیا۔
اس افسانے کا پلاٹ دو بڑے تکونوں پر مشتمل ہے۔ اہم ترین تکون میں اصطبل کے مالک جاری کی جوان بیٹی لوی مرکز اور تحور ہے، جبکہ ایک جانب سفید گھوڑ انمبرایک جوافسانے کا وان ہیرو ہے، دوسری جانب دھار پیدار گھوڑا، نو وارد واجنبی لیکن لوی کی توجہ کا نیا ساجھے دار یا حقدار۔ پیلوی وجہ نزاع (Bone of Contention) اور سفید گھورے نمبر ایک کی اموات کے بیات پرختم ہونے والا تکون ہے۔ دوسرا سفید گھوڑے نمبرایک، دھار پدار گھوڑے اور سفید گھوڑی بیرو تن اور سفید گھوڑی بیرو تن اور سفید گھوڑ انمبرایک وان پر مشتمل ہے۔ اس تکون میں دھار پدار گھوڑا ہیرو، سفید گھوڑی بیرو تن اور سفید گھوڑ انمبرایک وان کی دوس میں نمودار ہوتے ہیں ان تکونوں کے علاوہ پلاٹ کی ایک اور شکل سامنے آتی ہے جس میں دھار پدار مہاجر (Immigrant) ہے۔ سفید گھوڑا نمبر ایک، سفید گھوڑا نمبر دو، اسپ ساہ اور سفید گھوڑی فرزندان و دختر زمین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پلاٹ میں سفید نمبر ایک متعصب، رنگ ونس ، سازشی ، شر پہند اور دہشت گرد کے دوپ میں سامنے آتا ہے۔ ہندو پاک متعصب، رنگ ونس ، سازشی ، شر پہند اور دہشت گرد کے دوپ میں سامنے آتا ہے۔ ہندو پاک سفید گھوڑی گاؤں کی گوری اور سفید گھوڑانمبرایک رقیب روسفید ہے۔

عالم حیوانات سے متعلق دوسرا افسانہ موضوعی ہے جس کا مرکزی خیال بظاہر علامہ اقبال کے مندرجہ شعر سے ماخوذ ہے:

> اے طائرِ لاہوتی! اس رزق سے موت انجھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتابی

فرق صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے افسانے میں کرداروں کے طور پرطائروں کی جگہ بندروں کولیا ہے۔ اس افسانے میں ایک جانب غلامی کی زندگی کی تن آسانیاں تو دوسری جانب آزادی کی زندگی کی شیء ڈاکٹر صاحب اپنے آزادی کی زندگی کی صعوبتیں ایک دوسرے کے مقابل دکھائی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے افسانوں کے موضوعات وسیح، کثیر الجہات اور انتہائی پیچیدہ اصلی زندگی سے لیتے ہیں، اس سبب سے ان کا پلاٹ ان کے قلم کی گرفت سے بھسل بھسل جاتا ہے اور ساتھ ہی یک موضوعیت کی ڈوربھی ایک سے زائد موضوعات کے جال میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر طائر کی ڈوربھی ایک سے زائد موضوعات کے جال میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر طائر

لا ہوتی' میں غلامی کے حصار ہے باہر نکلے ہوئے بندر کو پہاڑی والے بندروں کی بارشِ سنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ زخمی ہو کر پہپا ہوتا ہے اور واپسی کے سفر کے دوران مرجاتا ہے۔ یہ پہپائی اور موت افسانے کو اصل موضوع، غلامی اور آزادی ہے دور کر کے بندروں میں جھے گ صورت زندگی گزارنے کی جبلت ہے الجھا دیتی ہے۔ اس جبلت کے زیرِ اثر پہاڑی والے بندر ایخ جھے میں کسی اجنبی بندر کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جبلت بندروں تک محدود نہیں تقریباً سارے جانداروں بہ شمول حضرت انسان ، کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔

ڈاکٹر سیدسعید نقوی نے اپنے افسانوں میں نت نئے تکنیکی تجربوں کو راہ دی ہے، اور طرح طرح کے ڈیوائسس (Devices) سے کام لیا ہے۔' چوز میں آیند، پھیم حیراں' میں فلم بین اور سود و زیاں' میں جن کی مثال دی جاسکتی ہے۔ ان کی بیکوششیں لائق ِتحسین ہیں۔ آرٹ کے ساتھ کرافٹ بھی جدت طرازی اور تازہ کاری کا طالب رہتا ہے۔

قار کین میں بہت کم کو بیا دراک ہوتا ہوگا کہ افسانہ نگاراپ افسانے کو کاغذ پر لانے کے دوران کیسی کئیسی دشوار یوں سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ اس غریب کو اپنے ہرافسانے کے موضوع ، مرکزی خیال کے مطابق کہانی گھڑنی یا اپنے اطراف پھیلی ہوئی زندگی سے مستعار لینی پڑتی ہوگ ۔ کہانی کی اساس پر وقوعہ یا واقعات کا تعین کرنا پڑتا ہوگا۔ جیتے جا گئے لوگوں جیسے کردار تخلیق کرنے پڑتے ہوں گے۔ ان کو زندگی گزار نے کے لیے ایک چھوٹی یا بڑی دنیا (Locate) دین پڑتی ہوگی اور پھران کی زندگیوں کو مناسب اتار چڑاؤ، مناسب منظر نگاری اور مکالموں کی مدد سے پڑتی ہوگی اور پھران کی زندگیوں کو مناسب اتار چڑاؤ، مناسب منظر نگاری اور مکالموں کی مدد سے اس زندگی کا تاثر ود بعت کرنا پڑتا ہوگا کہ قاری اس پیشکش کو حقیقی تسلیم کر لے اور سسپینشن آف فیس بیلیٹ (Suspenson of Disbelief) کا جادو قارئ کو محور کر لے۔

میں بیمحسوں کرتا ہوں کہ چندایک سینئر اہلِ نفذ ونظر نے بیہ فیصلہ کررکھا ہے کہ علامتی افسانے کی ذخصتی یا نیم زخصتی کے بعد افسانہ لکھنا آسان ہو گیا ہے۔ بیمحض ایک قیاس ہے جب کہ قتات ہے کہ آج افسانہ لکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ افسانہ نگار اگر اپنے مشاہدہ حیات کا نچوڑ قاری تک پہنچانا چاہے تو علامت، رمز، ایمائیت، بجسیم، تجرید اور ابہام اس کی حیات کا نچوڑ قاری تک پہنچانا چاہے تو علامت، رمز، ایمائیت، بجسیم، تجرید اور ابہام اس کی اعانت کرتے ہیں۔ ان سے گریزاں افسانہ اتنازیادہ شفاف (Transparent) ہوتا ہے کہ

انسانہ نگار کو ایسا کرنے کے لیے انسانے کی افسانویت کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ قدرت کا تخلیقی عمل ( تخلیق کا ئنات ہے لے کر رحم مادر میں جنین کی پرورش تک ) نیم روشن، نیم تاریک فضا میں پھیل یا تا ہے۔علامتی، رمزیق، تجریدی، نیم تجریدی اسالیب سے اکہانی (No Story) کے مرحلے تک افسانہ نگار کو ایسی فضا دستیاب رہتی ہے۔ آج جو اچھا افسانہ لکھا جا رہا ہے وہ نہ تو آسان ہے اور نہ ہی ہے بضاعت۔ آج بھی معیاری افسانے تخلیق ہورہے ہیں۔ اگر ہمارے نقاد نئے انسانوں کو پڑھنے میں عدم دلچیں کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس میں افسانے کی صنف یا آج کے افسانہ نگاروں کی کوتا ہیوں کا رخل نہیں ہے۔ آج بھی افسانہ اینے اختصار کے باوجود عصری زندگی کی تصویر کشی کو حال ہے ماضی میں،مستقبل میں دور تک پہنچا کراس کو آفاقیت کی وسعتوں، بلندیوں اور گہرائیوں سے روشناس کر رہا ہے۔ میں نے افسانوں کے معاملے میں بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ اس تلخ اور اندوہ ناک حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے کہ آج کے اکابر نقاد افسانوں کی کتابوں کا مطالعہ تو رہا ایک طرف، ورق گردانی کے بھی روادار نہیں۔ آج کے انسانے کا المیہ یہ ہے کہ انسانہ بہت آگے، تنقید بہت چھھے ہے۔ اردو انسانے کومغربی ممالک کے افسانے کے مقابل رکھا جائے تو اس کی کمزوریوں کا ادراک ہمیں صورت حال پر ہمدردانہ غور کرنے پر مائل کرتا ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں روز افزوں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پندی، منقسم عوام، مقتدر طبقے، کالے انگریزوں اور سرکار کی انگریزی نوازی اور سرپرتی اور ہندوستان میں رسم الخط کی میڑھ اردو افسانے کی ترقی کی راہ میں حائل بظاہر نا قابل تسخیر سنگ ہائے گراں ہیں۔مجموعی طور پر جوصورت حال سامنے آتی ہے وہ حوصلہ شکن ہے۔اس کے باوجود آج کا اردوانسانہ اعلیٰ ادبی معیاروں کے جس قدر قریب ہے وہ لائق تحسین ہے۔

ڈاکٹر سیدسعید نقوی کا بیہ دوسرا افسانوں کا مجموعہ ان کے شاندار تخلیقی کارناموں کا نقیب ہے، انتہا یا نقطۂ عروج نہیں۔

عبدالله جاوید مئی ۲۰۱۱ء مسی ساگا، کینیڈا

# ذاتی بات

امریکہ میں بیٹھ کر کچھ تخلیق کرنا بہت محفوظ مشغلہ ہے۔ پڑھنے اور سمجھنے والوں کی بڑی تعداد سمندروں کے اس پاربستی ہے۔ اورتحریر اگر نامعقول بھی ہوتب بھی خالق پتھراؤ ہے محفوظ رہتا ہے۔ اے حسنِ اتفاق کہے یا آپ جیسے پڑھنے والوں کا حسن ظن کہ افسانوں کے پہلے مجموعے 'نامہ بر' کے جواب میں ادھر اور ادھر دونوں جانب سے صرف کچھول ہی کچھول آئے۔ پذیرائی میری توقع ہے کہیں زیادہ بہتر ملی۔ نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں کہ اب افسانوں کا دوسرا مجموعہ دوسرارخ 'آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے تولکھ دیا اب آپ پر جاہے جو بیتے۔ ویسے بھی امریکی بھلا کب ہے لحاظ کرنے لگے کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے۔

ادھر کچھ دنوں اُسے ایک نئ اصطلاح 'اردو کی نئ بستیاں' قبولیت یا رہی ہے۔میرے خیال میں' اردو کی مہاجر بستیاں' کہیں تو زیادہ قریب از حقیقت ہوگا۔ ان بستیوں میں اردو لکھنے، پڑھنے اور اوڑھنے والے عموماً وہ مہاجرین ہیں جن کی پیدائش امریکہ کی نہیں ہے۔ بات تو جب ہے کہ ای بدیسی زمین ہے ایک ایسانخل آبیاری یائے کہ جس کی تخلیق کی خوشبو محبانِ اردو کومسحور كروے۔ امريكہ كے كچھ بڑے شہرول ميں اردو كے چند ديوانے كوشال ہيں كه يوني وسٹيول میں شعبة اردو قائم ہو کہ جہال طلبه اردو ویسے بی شوق سے پر ہیں جیسے لاطبنی، ہسپانی یا عربی۔ لیکن میسعی اب تک بس سعی ہی ہے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ ان معلموں کے ہاتھ مضبوط کے جائیں میسی اب تک بس سعی ہی ہے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ ان معلموں کے ہردیس کے جائیں۔ نئی سوچ ، نئی اختراعات اور out of the box فکر کی ضرورت ہے کہ پردیس میں پیدا ہونے والے نوجوانوں کو کیسے اردو کی طرف راغب کیا جائے۔ ورنداردو کی نئی بستیاں اپنی نشونما کے لیے مہاجرین کی آمد کی رمین منت رہیں گی۔

وطن مالوف سے ہنوز صرف مسلط خطوط ارت ہیں۔ وہ قوم جس نے گوروں کی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں، بے در بے فوجی آ مروں کو نکال باہر کیاوہ مذہبی انتہا پیندی کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ قدرت نے اپنے تنین تنوع میں حسن دیکھا تھا،لیکن یہاں متنوع اور مختلف قابل گردن ز دنی تھہرے ہیں۔ضروری ہے کہ ہمارے شاعر،صورت گر اور افسانہ نویس ہمیں اس اضطراب سے نکلنے کا راستہ دکھا نمیں۔میری ناچیز رائے میں وہ مزاحمتی ادبنہیں لکھا جا رہاجو وقت کی ضرورت ہے اور جس سے بحث کا آغاز ہو۔اور ہو بھی کیے۔اختلافی نوٹ لکھنے اور سوال کرنے کی سزا اتنی پر تشدد ہو چکی ہے کہ غریب تخلیق کار جان وعزت بچائے یا ساج سدھار ادب لکھے۔ جوبھی ہوانھی حالات میں ہمیں فیض ، جالب اور ارون دتی رائے پیدا کرنے ہیں۔ میرے خیال میں تو اس ماحول میں نئی بستی والوں پر زیادہ ذ مدداری عائد ہوتی ہے۔ ورنہ یہاں تو حال یہ ہے کہ میری پہلی کتاب' نامہ بر' پر ایک نقاد نے'روشنائی' میں تبصرہ لکھا کہ ویسے تو سعیدنقوی کے افسانے بہت اچھے ہیں۔لیکن ان کے افسانے' دین کے محافظ' میں کراچی کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ امریکہ میں جیٹھے ایک ناواقف کی کم علمی کا ثبوت ہیں ورنہ کراجی میں تو ہرطرف چین ہے۔ انھیں میری اس کم علمی سے بہت کوفت ہوئی۔ اب یہی ہوسکتا ہے کہ اینا نام بدل کرشتر مرغ رکھاوں کہ شاید مجھے بھی طوفان نظر نہ آئے۔

جو چیزیں مجھے تنگ کررہی ہیں وہ یقینا آپ کو بھی کچو کے لگاتی ہوں گی۔ ہیں نے یہاں ایک کہانی ایک فسانہ چھیڑ دیا ہے۔ آپ اس میں اپنی مرضی کے رنگ مجر لیجے۔ بات سے بات نکلے گی تو خود ہی اپنا راستہ نکال لے گی۔ میں اپنی شریک حیات ثمرین کا مشکور ہوں کہ ستائیس سال سے مستقل مزاجی سے مجھے برداشت کر رہی ہے۔ ورنہ بیہ شاعر اور افسانہ نگار اکثر بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہی میرا Sounding Board ہے اور ہر افسانے کی پہلی قاری۔

ال کے صائب مشوروں سے کہانیوں کی نوک پلک بنتی سنورتی رہتی ہے۔ سرورق کے لیے ایک بار پھر اپنی بھانجی علینہ زیدی کا مشکور ہوں۔ جب اس نے مجھے اپنی سے پینٹنگ 'Child فرکھائی Bride وکھائی تو اس بھی بنی کم عمر دلہن کے خوبصورت چبرے کے پیچھے مجھے وہ دوسرا رخ دکھائی دیا جو اس کتاب کا نام اور دیا جو اس کتاب کا نام اور اس کا سرورق مل گیا، شکر سے علینہ زیدی۔

ڈاکٹر سید سعید نقوی نویارک ۱۱/ جولائی ۲۰۱۱

### آڻو ورکشاپ

چوہدری افتخار سے ال کر آپ بھی اتا ہی خوش ہوتے جتنا میں ہوا تھا۔ نیو یارک ایک بے رحم اور ظالم شہر ہے۔ پرانی کاروں کے مالک دلی نیو یارک میں ' پاک آ اُو ورکس' کو ایسا نشانِ ظفر جانے تھے، جہاں اپنا مارے چھاؤں میں کا سکون تھا۔ برصغیر سے امریکہ بجرت کیے ہوئے لگی جنمیں عرف عام میں ' دلین' کہتے ہیں کھنچ آتے تھے۔ اس کے باہر اردو میں ' وُیننگ پیننگ ' ایسے لکھا تھا جیسے نیو یارک نہ ہو، لالوکھیت کے کسی کونے پر واقع 'استاد بی ' کا ورکشاپ ہو۔ چوہدری افتخار باک آ اُو ورکس کے بلا شرکت غیر مالک تھے۔ چھوٹا قد، کسرتی بدن، کھتا ہوا گندی رنگ۔ بالوں کی سرحد پیشانی سے بہت تیزی سے ہزیمت کھائی فوج کی طرح بیجھے سرک ربی تھی۔ توندتھی تو ضرور لیکن زیادہ نہیں، بس یوں سمجھ لیس کہ وہ سر جھکا کر دیکھیں تو اپنا پاؤں دکھے لیتے۔ یہ بات آج تک معمد ہے کہ رنگین گیلس (suspenders) کا استعال انھوں نیو یارک آ کر شروع کیا تھا یا گرات کا تخذ ہے۔ دیسیوں کو اپنے ورکشاپ میں لانے کے لیے ایس کے ایس کی استعال کرتے کہ مجال ہے کوئی نے گئے۔

سے بات تو بیہ ہے کہ مجھے آٹو میکینک اور پلمبر سے از لی خوف آتا ہے۔انجانی، نامعلوم سوداکاری کا خوف۔کسی تاریک گلی میں کسی اجنبی ہے لُٹ جانے کا خوف۔اس بات کو وہ لوگ بہتر سمجھ کے بیں، جضول نے غیر ملکیوں کو کراچی کے صدر کے علاقے میں قالین کا بھاؤ تاؤ کرتے دیکھا ہے۔ زبان سے زیادہ انگلیاں، بھنویں اور آئکھیں چلتی ہیں۔ ٹوٹی، پھوٹی گا ہک کی اردو، ذبمن میں بلتے وسوسے چبرے پر لکھے ہوتے ہیں۔ آپ قالین اس کو مفت بھی دے دیں وہ غریب آئی ہو۔ ای طرح مجھے زبانِ دیں وہ غریب آئی تذہذب میں رہتا ہے کہ اسے بے وقوف نہ بنایا گیا ہو۔ ای طرح مجھے زبانِ میکینک ترکی نمی دانم محسوس ہوتی ہے۔ ظالم بچھ ایسے پچوک لگاتے ہیں کہ آپ آہ بھی نہیں کر سے بیکہ خوثی خوثی لٹ آتے ہیں کہ مستری صاحب نے گاڑی کو، جو بقول ان کے کرسے۔ بلکہ خوثی خوثی لٹ آتے ہیں کہ مستری صاحب نے گاڑی کو، جو بقول ان کے 'آخری سانسوں پرتھی' نئی زندگی بخش دی۔ اب اس میں آپ کی مہینے کی چوتھائی تنخواہ چلی گئی تو 'آس میں ان کا کیا قصور؟

چوہدری افتخار کی ہمسائیگی ہے مجھے لگا کہ اب میں بھی بیه زبان سیکھ جاؤں گا، فر فر بولنے لگوں گا۔ جہاں میکینک نے اسارک ملگ کی بات کی حجث میرے دماغ میں ملگ روشن ہوگیا۔ یہ لا کچ تو خیر تھی ہی، مگر ایمان داری کی بات یہ ہے کہ میرے یاس چوہدری افتار کی ہمسائیگی کے سوا کوئی حیارہ تھا بھی نہیں۔لہذا جب ایک مشترک دوست نے چوہدری صاحب ے ملوایا کدان کی ورکشاب کے برابر میں ایک بڑی دکان خالی ہے، جس میں مطب کھل سکتا ہے تو میں ذرا بچکچایا۔لیکن جب بیہ بات سمجھائی گئی کہ چوہدری صاحب کے ہاں آنے والے عموماً کسی دلیمی ہی ڈاکٹر کی تلاش میں رہتے ہیں تو میں نے فوراْ جامی بھرلی۔ چوہدری صاحب کو اس لین دین سے بیہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنی مذکورہ وغیر مذکورہ کمی ہیشیوں کو بیان کر کے مفت طبی مشورہ یاتے تھے۔ایسے مسائل جن میں خفت کا اندیشہ ہو وہ کسی دوست یا جاننے والے کے حوالے سے بیان کرتے۔ خیراس باہمی افہام وتفہیم سے ہمارے تعلقات ایک خوشگوار روش پر قائم ہو گئے۔ مطب کے ابتدائی دنوں میں مریضوں کا رش کم ہوتا تو میں اکثر چوہدری صاحب کی طرف جا نکلتا، جس کو میں مذا قا ان کی کلینک کہتا تھا۔ تو شروع میں پیمعمول بن گیا کہ اگر کوئی مریض نہ ہوا، جیسا کہ اکثر ہوتا تھا، تو نرس کو ہدایت کر کے چوہدری صاحب کی ورکشاپ اٹھ آتا۔ مریض بھولا بھٹکا آنکلتا تو نرس چھلے دروازے سے آکر مجھے بلا لیتی۔

بھی ملاقاتوں سے مجھے چوہدری صاحب کی دلچیپ شخصیت کا اندازہ ہوا۔ کاروں کی

نفیات کو جھنا، ان کے تمام امراض کی درست شخیص اور پھر کا میاب علاج چو بدری صاحب کی خاصیت ہے۔ کسی دائی کی طرح وہ کار کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معاملے کی نوعیت بھانپ لیتے۔ کراچی کی طرز پر چوہدری صاحب نے دو'جھوٹے' بھی رکھ چھوڑے ہے۔ ان میں سے ایک ہیانوی اور ایک پاکستانی، دونوں غیر قانونی تارک وطن تھے۔ جیسے بی کوئی کار ورکشاپ آتی یہ دونوں اسے بھونک بچا کر دیکھتے، پھر چوہدری صاحب کو رپورٹ کرتے۔ چوہدری صاحب کو دونوں اسے بھونک بچا کر دیکھتے، پھر چوہدری صاحب کو رپورٹ کرتے۔ چوہدری صاحب کو این ان فرشتوں پر پورا بھروسا تھا۔ خود کم بی زحمت کرتے، ان بی کی رپورٹ پرکارروائی ہوتی۔ خرچ کا تخمینہ بنا اور گا کہ سے معاملات طے ہوتے۔ ہیانوی چھوٹے کی وساطت سے ہیانوی بھوٹے کی وساطت سے ہیانوی بوٹے والے بھی آیا کرتے تھے۔ وہ بھی دیسیوں کی طرح ایسی جگہ جانا چاہتے تھے۔ جہاں پی زبان بول سکیس، بھاؤ بھی چکا سکیس اور کام سستا کراسکیں۔

'چوہدری صاحب کیا اچھی گاڑی ہے' ایک مرسڈیز داخل ہوئی تو میں نے اعلان کیا۔ 'ہاں ڈاکٹر صاحب یا تو ظاہرہ اچھا ہو یا کارکردگی۔بس یہی دونوں عزت پاتی ہیں، ورنہ تو ٹھڈے ہی ملتے ہیں۔'

'احیما،تو بھلا مرسڈیز میں کیا احیما ہے؟'

' ڈاکٹر صاحب۔۔ایسے بھولے بھی نہ بنو۔ میتو خاص الخاص ہے، ظاہر بھی اچھا اور باطن بھی زبردست،اس کی بابت کیا پوچھتے ہو۔'

'احچھا' میں نے چوہدری کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔' تو اگر ظاہر بیہودہ ہواور باطن احچھا؟'

'تو پھراس کوتو کھوجنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب۔ ورنہ چانس تو بہی ہے کہ آپ ظاہر دیکھے کر ہی پانا لگا دیں گے۔ وہ تو اگر قسمت ہے ہم جیسے کسی جو ہری کے ہاتھ لگ جائے تو شاید بھانپ لیس، ورنہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ آہتہ آہتہ خوشبو کی طرح شہرت پھیلتی ہے۔ وقت بڑا خراب ہوتا ہے اس میں۔ بہتر یہی ہے کہ اگر اندر سے کاروائی اچھی ہے تو باہر سے بھی ذرا نک سک درست ہو، اس سے فورا دلچیں پیدا ہوجاتی ہے۔'

'اور جو خالی ظاہر ہی ظاہر ہو؟'

'آپ کیا ظاہر و باطن نکال کے بیٹھ گئے ڈاکٹر صاحب۔ ظاہر اچھا ہواور کارکر دگی صفر ہو توسمجھوخطرے کی گھنٹی نج رہی ہے۔ نہیں جناب ایسی گاڑی بالکل نہ لینا'۔ ابھی حکمت کے بیسبق جاری تھے کہ مجھے میری نرس بلانے آگئی۔

شروع کے گئی ماہ یہی ماحول رہا۔ چوہدری افتخار مجھ سے کہیں زیادہ مصروف ہے۔ لیکن لگتا تھا میری رفاقت سے انھیں بھی لطف آتا تھا۔ غالبًا میرے سوالات سے انھیں میری کم علمی اور اپنی لیافت کی سندملتی تھی۔ ایک بڑی آٹھ سیٹوں والی وین کو ایک خوبصورت کی خاتون چلا کر لائمیں اور عین چوہدری افتخار کے کمرے کے سامنے وین پارک کی۔ لگتا تھا وین کو کسی ڈنڈ بے لائمیں اور عین چوہدری افتخار کے کمرے کے سامنے وین پارک کی۔ لگتا تھا وین کو کسی ڈنڈ بے سے بیٹا گیا ہو۔ جگہ جگہ ڈینٹ پڑے تھے اور رنگ اکھڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں چوہدری صاحب کے دونوں چھوٹے اپنی رپورٹوں کے ساتھ حاضر تھے۔

'ٹائمنگ بیلٹ ٹوٹی ہوئی ہے' چھوٹو نے انکشاف کیا۔ 'لیکن بریک پیڈ بالکل نئے ہیں موٹو کی رپورٹ زیادہ مثبت تھی۔ 'ٹائی راڈ بھی ٹوٹے کا خطرہ ہے' چھوٹو کی فہرست ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔

'لیدر کی سیٹیں ہیں' موٹو گو یا ہوا۔

باری باری دونوں رپورٹ دیتے رہے۔ چھوٹو کی لسٹ کیاتھی مسائل کا ایک انبارتھی۔ جبکہ موٹو گاڑی کی خوبیاں گنوا رہا تھا۔

'ہوں' چوہدری صاحب نے کچھ سوچ کے ہنکارہ بھرا۔ سسپینشن (suspension) صحیح کام کررہا ہے؟' انھوں نے جچوٹو سے دریافت کیا۔

'نہیں لگ رہا ہے کہیں گر پڑا ہو، نام ونشان بھی نہیں'۔ چھوٹو کولگتا تھا ان خرابیوں سے مسرت حاصل ہورہی تھی۔

'تم نہ بتاتے تب بھی مجھے یقین تھا۔' ای لیے خاص طور پر ای کے بارے میں پوچھا۔ چوہدری صاحب نے بڑے افتخار سے مونچھوں پر تاؤ دیا۔

' پیسسپینشن کیا بلا ہے چوہدری افتخار' میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ 'بس یوں سمجھ لوڈ اکٹر صاحب جیسے گاڑی کا دماغ ہے، گاڑی کا ہر فعل یہی کنٹرول کرتا ہے۔' 'تو چوہدری صاحب آپ نے بغیر اسٹول سے بلے یہاں کمرے کے اندر سے یہ کیے جان لیا کہ اس کا سسپینشن نہیں ہے۔'

'ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب' چوہدری کی آواز میں مسرت انگیز شعبدے بازانہ رچاؤ تھا۔'دیکھیں دونوں طرف ہے اس کی باڈی ٹھکی ہوئی ہے، ادھر نگرائی، ادُھر فگرائی۔ اس کو دھکا اس کو مار۔ یہ بغیر سسپینشن کی کاروائی ہے۔ سسپینشن ہوتو گاڑی اپنی سمت کو قابور کھتی ہے اور نہیں ہوتو حالات اس کو قابور کھتے ہیں۔'

"كيا مطلب مين مجهانبين مين في الجهر يوجها-

'بجولے ڈاکٹر صاحب کیوں بن بن کر ہمیں بنا رہے ہو۔ سب سمجھتے ہولیکن سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس میں کیا دشوار بات تھی۔ سمت سیدھی ہوتو بھلا فکر ہوسکتی ہے؟ نہیں ہوسکتی ناں۔ بس کیا تو کہدرہا ہوں۔ اچھا جانے دیں۔ چل چھوٹو میڈم کو ذرا حساب بنا دے۔ لگنا ہے یہ گاڑی میڈم کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی ہے'۔

'لیکن چوہدری افتخار آپ کے ہاتھوں میں بھی جادو ہے، گاڑی کو ایسا نیا کر دیتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کا پیتہ ہی نہیں چلتا۔'

'نہیں ڈاکٹر صاحب گاڑی تو میں میچے کربھی دوں لیکن پھرلڑ جائے گی۔ اس کا سسپینشن جب تک درست نہیں ہو گا یہ ایسے ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی رہے گی۔بس ڈریہ ہے ایک دن معاملہ بالکل قابو سے باہر نہ ہو جائے۔'

'چوہدری افتخار آپ کو توفلفی ہونا چاہے۔' اس سے پہلے کہ چوہدری افتخار مزید رازوں سے پہلے کہ چوہدری افتخار مزید رازوں سے پردہ اٹھاتے ، نرس مجھے بچا کر لے گئی۔ایک ہفتہ کچھ ایسا مصروف گزرا کہ چوہدری صاحب سے ملاقات کی نوبت نہ آئی۔

'آئے ڈاکٹر صاحب کہاں غائب رہے آپ، کب سے نہیں آئے 'چوہدری افتخار کا استقبال ہمیشہ کھل کراور پر تیاک ہوتا تھا۔

'بس یار کچھ مریض بڑھ گئے ہیں موقع ہی نہ ملا۔'

اوئے بلے بلے، مبارکال جی، میں نہ کہتا تھا بس وقت کی دیر ہے۔ آپ تو بڑے قابل

لوگ ہیں کچھ دنوں میں آپ کے پاس ہمارے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔'

'ارے نہیں چوہدری صاحب ایسا بھلا کیسے ہوسکتا ہے' میں نے انھیں یقین دلایا۔

'ہوگا ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہوگا' اس کے لہجے میں تجربے کی قطعیت تھی۔

اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، ایک وین دکان میں داخل ہوئی، لگتا تھاپورا خاندان کسی سفر پر روانہ ہے۔ او پر تک سامان بھرا تھا۔ اور وین میں تقریباً تیرہ لوگ بھی سوار: چھ بچے، چار جوان اور تین ادھیر عمر کے لوگ۔ ڈرائیور کے چبرے سے تھکن کے آ خار نمایاں تھے۔ گاڑی کے سائلنسر سے گاڑھا سیاہ دھوال نکل رہا تھا اور سامنے بونٹ سے بھی پچھ آ وازیں آ رہی تھیں۔

مائلنسر سے گاڑھا سیاہ دھوال نکل رہا تھا اور سامنے بونٹ سے بھی پچھ آ وازیں آ رہی تھیں۔

دیسی آ واز ہے چوہدری جچوؤ کے آ نے سے پہلے بتانا ہے' میں نے مسکرا کے چوہدری

'احتجاج کی آواز ہے ڈاکٹر۔خطرے کا بھونیو۔اوقات سے زیادہ وزن اٹھالیا ہے۔ دیکھیں بھائی بنانے والا گاڑی کو کارخانے سے نکالنے سے پہلے اس کے اوقات مقرر کر دیتا ہے۔کار بوریٹر کتنے دن چلے گا۔ سائلنسر کب تک ساتھ دے گا، ڈسٹری بیوٹر کی کتنی عمر مقرر ہے۔اب اگر گاڑی اپنی عزت کرے گی تو بیدا پنی معیاد بھی بوری کرے گا۔ تو آپ اپنے ایمان سے کہیں، بنانے والا کیا کرے۔ یہی حال اس وین کا ہے۔ دیکھ نہیں رہے اس ایک جان پر بارہ نفر تکیہ کے بیٹے ہیں۔ وقت سے پہلے اس کا وقت آ جائے گا۔بس یہی وارنگ آرہی ہے بونٹ کے نیچے ہیں۔ 'ارے چوہرری صاحب تو یہ سواریاں کچھ کرتی کیوں نہیں؟'

'ڈاکٹر صاحب سواریاں صرف اپنی مرضی کی آوازیں سنتی ہیں۔ باقی آوازوں سے کان کا پردہ ہے۔ سواریاں کیا باؤلی ہیں جو احتجاج پر کان دھریں گی۔ بیغریب وین رک بھی جائے تو دوبارہ اسے دھکے سے اسٹارٹ کر دیں گے۔ اب دیکھیں کم از کم تین اہم پرزے جواب دے چکے ہیں۔ زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ بیہ تین پرزے بدل دواورگاڑی دوبارہ پانچ سات سال کے لیے چالواور اگر نہیں ملے تو کسی اورگاڑی کا نکال کر لگا دیں گے۔ ان پرزوں کی اپنی ایک چور مارکیٹ ہے۔ اگر آپ ٹویوٹا میں ٹویوٹا کا ہی پرزہ لگاؤ تو زیادہ مزہ ہے ورنہ کاریگر تو ٹویوٹا میں میں میں نویوٹا کا ہی پرزہ لگاؤ تو زیادہ مزہ ہے ورنہ کاریگر تو ٹویوٹا میں ہونڈا کا پیوند بھی لگا دیا ہے۔ ذرا آپیش قسم کا گریس وغیرہ لگا کر اے چلائے رکھتے ہیں، کیا کیا

تماشے ہیں ڈاکٹر صاحب۔'

'چوہدری صاحب آپ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں کہ اب گاڑی کو آرام کرنے دیں ، کوئی دوسری صورت نکالیں؟'

'یہ کیا بات کی آپ نے، ہاتھی گئے ہے دوئی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ پھر میرا کام گاڑی ٹھیک کرنا ہے، اصلاح معاشرہ نہیں۔ اور یہ کون می میری بات مان لیں گے۔ بس یہ کہ گاڑی میرے گیراج سے نکال کرکسی اور کے گیراج میں لے جائیں گئے۔

'اجھا جھوڑیں چائے تو پلوائیں' میں نے چوہدری افتخار کا موڈ بحال کرنے کے خیال سے کہا۔

' ہاں میہ اچھی بات کی ہے آپ نے ، چھوٹو میہ ساتھ والے اسٹار بکس سے دو چائے تو لے کر آبھا گ کر۔'

'چوہدری صاحب آپ اپنی گاڑی تو بالکل جیکا کرر کھتے ہیں' میں مسلسل اس کا موڈ بحال کرنے میں لگا تھا۔

' ہاں جی ۲۰ سال کا بے داغ ریکارڈ ہے۔ میں نے دوسروں سے سبق سیکھا ہے۔ ہمیشہ قانون کے اندرگاڑی چلاتا ہوں۔ بھی پولیس والے کوموقع ہی نہیں دیا کہ مجھے روک سکے۔ آپ اپنا دامن بھانا پڑتا ہے جی ۔ لوجی آپ کی جائے آگئی۔'

ای بھاگ دوڑ میں دن گزررہ سے ہے۔ میری پریٹش بھی پچھ چل پڑی، دن میں ایجھ خاصے مریض آجاتے، ان میں زیادہ تعداد دیسیوں کی تھی۔ میں جو پہلے ان کے آنے ہے بہت خوش ہوتا تھا، اب ان مریضوں سے گھبرانے لگا تھا۔ ایک روز موقع نکال کر درکشاپ جا گھسا۔ دیکھا تو چوہدری صاحب کے کمرے میں ایک امریکی خاتون بیٹی ہیں۔ مجھے محسوں سے ہوا کہ شاید دیکھا تو چوہدری صاحب کے کمرے میں ایک امریکی خاتون بیٹی ہیں۔ مجھے محسوں سے ہوا کہ شاید میں اسے کہیں دیکھ چکا ہوں، یہی کوئی پینتیس کا سن ہوگا۔ بہت دکش چبرا، اس پر شانوں تک کے سنہری بال، بہت اہتمام اور سلیقہ سے آراستہ تھے۔ غور سے دیکھا تو یاد آیا کہ سے وہی خاتون ہیں جواس دن آٹھ سیٹوں والی وین چلا کر لائی تھیں۔ میں نے دخل در معقولات کو نا مناسب جانا اور الٹے پاؤں لویٹ گیا۔ پھڑوں والی وین چلا کر لائی تھیں۔ میں نے دخل در معقولات کو نا مناسب جانا اور الٹے پاؤں لویٹ گیا۔ پھڑوں والی وین جلا کر لائی تھیں۔ میں نے دخل در معقولات کو نا مناسب جانا اور الٹے پاؤں لویٹ گیا۔ پھڑوں یہ وہ خاتون وقتا نظر آنے لگیں۔ سے ذرا اچھنے کی بات

تھی۔ آپ کی گاڑی اگر خراب ہوتو ایک آ دھ مرتبہ میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ویسے تو چوہدری صاحب لنگوٹ کے بچے بھے، لیکن بہت سے دلیل گوری خواتین سے کے محال کی توہین کا بدلہ لیے پر آمادہ رہتے ہیں۔ اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ گوری قوم برطانوی تھی اور یہ امریکی، بھی گوری تو ہے نال۔

مجھ سے رہانہ گیا، ایک دن چوہدری سے پوچھ ہی بیشا:

'چوہدری صاحب، آج کل ایک بلونڈ بہت نظر آرہی ہے آپ کے گیراج میں، خیریت تو

ے?'

'ہاں ڈاکٹر صاحب، بیچاری بیوہ ہے۔ اس کی گاڑی کے سارے ڈینٹ تو نکال دیے سے۔ وہ کام اس کو اتنا پیند آیا تھا کہ اپنے دوسرے دکھڑے لے بیٹھی۔ پریشان بیوہ ہے، کسی کاروبار کی تلاش میں ہے۔ کہتی ہے تم نے ایک غیر ملک میں اتنا کامیاب کاروبار چلایا ہے، یقیناً سیمھاڑے۔ میراج کا حصہ ہے۔ کچھ نکتے مجھے بھی سکھاؤ۔'

'چوہدری صاحب بیوہ کی مدد کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ ذرا خیال رہے ایسا نہ ہوان کی وین آپ کے گیراج میں ہی پارک ہوجائے!'

'لوجی ڈاکٹر صاحب آپ تو مذاق اڑانے گئے' چوہدری صاحب کا لہجہ شکایتی تھا۔ مجھے خوداینے رویہ پر ذرا ندامت کی ہوئی، بات آئی گئی ہوگئی۔

پھرایک روز سنا کہ چوہدری صاحب گرفتار ہو گئے۔ چھوٹو بھا گتا ہوا کلینک آیا۔ چوہدری صاحب نے فون کرکے اسے اپنی نئی رہائش گاہ کی اطلاع دے دی تھی۔ یہ بھی تاکید کہ جیسے ہی میری کلینک کھلے، چھوٹو مجھے سے آکر ملے اور مجھے صانت کے لیے رضامند کرے۔ میں اس صورتِ احوال سے زیادہ خوش نہیں تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، چوہدری صاحب کی صانت کرا لایا، ہمسائے کا بہت حق ہوتا ہے۔

"كيا معامله بوا چوېدري صاحب ـ كوئي نيكس وغيره كا سلسله تفا؟

، نہیں ڈاکٹر صاحب وہ بلانڈ لڑکی وہ تو بہت حرافہ نگلی۔ دیکھنے میں کیسی مرسڈیز بھی اندر سے بالکل بھٹ بھٹی۔ ایسے ہی ہے سرجی ، جیسے آپ کوئی نئی گاڑی لیس ، بعد میں پتہ چلے اس کا تو اسپیڈومیٹر پھرایا گیا ہے۔ یہاں مجھ جیسا تجربہ کارمیکینک بھی مارکھا گیا۔'

'میکینک کا ہی فرق نہیں چوہدری صاحب، جینز (Genes) کا بھی فرق ہے۔ بس یہی بات تو ممتاز رکھتی ہے ہمیں کہ ہمارے مستبینشن میں چکر دینے والی گراری فٹ کی ہوئی ہے۔ ایسی کوئی اور کارآپ کی نظر سے گزری ہوتو بتاؤ۔'

چوہدری افتخار اس وقت خود چکرایا ہوا تھا، ان چکروں کو کیا سمجھتا۔ اس روز میں نے اے ایک دوسرے ہی روپ میں دیکھا۔ اس بلونڈ کو دل بھر کے غلاظت بھری لعن طعن ، مزہ چکھادیے کے عزائم ، نہیں چھوڑوں گا کے وعدے۔ سے ہے آ دمی کا باطن غصے میں ہی نظر آتا ہے۔ عام حالات میں ظاہر کا ملمع بہت سے عیب چھیالیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی ہوگی فراؤ تھی۔ دھوکے سے انشورنس کا بیسہ حاصل کیا اور چوہدری افتخار اس کے ساتھ کاروبار میں ساجھا کر بیٹھے۔ معاملہ کھلا تو ساجھے داری گلے پڑگئی۔ اب میرا آنا جانا ورکشاپ میں خاصہ کم ہوگیا تھا۔ ایک تو میری اپنی مصروفیت پھر دوسرے میہ کہ اس دن کے واقعہ اور خاص طور پر چوہدری افتخار کے مکالموں نے طبیعت کچھ مکدر کر دی تھی۔ میں اپنے مریضوں کی میسانیت سے بھی ذرا نگ تھا اور سوچ رہا تھا کہ میہ جگہ بدل لوں۔ سا ہے جوہدری صاحب پھراس بلونڈ لڑکی کے ساتھ نظر آنے گئے تھے۔

'ارے جیوٹو، دیکھ تو عید کا چاندنکل آیا ہے چوہدری صاحب نے مجھے کئی ہفتے کے بعد گیراج میں داخل ہوتے دیکھا تو فقرہ کسا۔

' کیوں ڈاکٹر صاحب میہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ یہاں سے کسی اور علاقے میں منتقل ہونا چاہ رہے ہو؟'

'نہیں، نہیں چوہدری صاحب، میں ایک اور جگہ بھی مطب کھول رہا ہوں۔ مریض تو کافی ہیں لیکن ان میں سے کئی پیسے نہیں دے پاتے۔ پھر سے پریشر کہ بیر سرشفکیٹ دے دو، وہ پرچہ لکھ دو۔ مال بیار ہے تو بیٹی کی انشورنس سے دوالکھوا رہی ہے۔ اپنوں کومنع کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے۔ گرا مریض ہوتو اول تو اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی، اور کوئی ہمت کر کے ایسے مرشفکیٹ مانگ بھی لے توان کوختی سے ڈانٹا جا سکتا ہے۔'

'ڈاکٹر صاحب، ان کو اپنا بھی کہتے ہو، پھر ان سے تنگ بھی ہو۔ آپ چلے گئے تو یہ کس کے پاس جائیں گے۔ آپ سے کم از کم اپنی زبان میں بات تو کر لیتے ہیں۔ یہاں سے ہوسکتا ہے بیسے کم کمارہ ہو، لیکن دعائیں تو ضرور بہت زیادہ کمارہ ہوگئے۔ چوہدری مجھے بہت دیر سمجھا تارہا تو میری نیت ڈانواڈول ہوگئی۔

تیرہ کا ہندسہ مغرب میں بہت منحوں سمجھا جاتا ہے۔ بیضعیف الاعتقادی اتنی زیادہ ہے کہ اکثر ہوٹلوں میں تیرھویں منزل نہیں ہوتی ، تیرہ نمبر کمرہ نہیں ہوتا۔اور اگر کہیں بیہ تیرہ تاریخ جمعہ کو پڑ جائے توسمجھ لیجیے قیامت ہے کم نہیں ہے۔

یہ تیرہ تاریخ بھی جمعہ کے دن پڑی تھی۔ میں کلینک پہنچا تو چوہدری افتخار کا آٹو ورکس بند
پایا۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے اسے بند دیکھا تھا۔ آندھی، طوفان، برفباری،
مفتوں کے ساتوں دن حتی کہ تہوار کی چھٹی میں بھی چوہدری صاحب ہمیشہ اسے کھلا رکھتے۔
'جھٹی گاڑی تو چھٹی کے دن بھی خراب ہو سکتی ہے میرے استفسار پر ایک مرتبہ انھوں
نے بہت سادہ سا جواب دیا۔ خود چھٹی کر لیتے تو چھوٹو اور موٹو کام سنجالے رہتے۔ ان کے گا کہ پورے اطمینان میں رہتے کہ سال کا کوئی دن ہویہ ورکشاہ کھلی ملے گی۔

ب بی کلینک کے باہر کھڑا دیکھ کر کہیں سے چھوٹو نکل آیا۔ آئکھیں سرخ تھیں جیسے نزلے کا شکار ہو۔

'کیا بات ہے چھوٹو، دکان کیوں بند ہے؟' چوہدری صاحب کے ساتھ میری بھی عادت پڑگئی تھی انھیں چھوٹو موٹو کہنے کی۔ ایمان داری کی بات تو بیہ ہے کہ مجھے ان کا اصل نام معلوم بھی نہیں تھا۔

و اکثر صاحب آپ نے نہیں سنا، چوہدری صاحب کا انتقال ہوگیا، چھوٹو نے گویا بم کا علام کا دیا۔ گولا چلا دیا۔

'ارے وہ کیے،کل تک تو اچھے بھلے تھے۔ میں نے خود انھیں گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا، کیا ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ سگریٹ بھی تو بہت پیتے تھے بچارے۔' .

، نہیں ڈاکٹر صاحب، چوہدری صاحب کا ایکٹیڈنٹ ہو گیا' اب چھوٹو صاف رور ہا تھا۔

وہ کیے، وہ تو بہت پرانے ، ماہر اور محتاط ڈرائیور تھے؟

جی وہ خود نہیں چلا رہے ہے۔ وہ جو بلانڈ گوری آتی تھی ناں ہمارے گیراج میں، وہی جس سے جیل جانے پر چوہدری صاحب کا جھگڑا بھی ہوا تھا، وہ بہت تیز گاڑی چلاتی تھی ۔ سگنل توڑ کراس زور سے گاڑی نکرائی کہ کار نے آگ پکڑ لی۔ چوہدری صاحب گاڑی سے نکل ہی نہ سکے۔ وہ خود تو ہپتال داخل ہے لیکن نے گئی ہے۔ چوہدری صاحب اپنی گاڑی سمیت کوئلہ ہوگئے، کار سے نکل ہی نہ سکے۔

میں خالی خالی نظروں سے آٹو ورکس کے سامنے کھڑی گاڑیوں کو دیکھتا رہا۔ لگ رہا تھا
میں ان کے آر پار دیکھ رہا ہوں۔ باقی سارا منظر غائب ہوگیا تھا۔ صرف گاڑیاں میری حدِنظر
کے احاطے میں تیررہی تھیں۔ جن کے درمیان افتخار چوہدری کی گاڑی بچتی، بچاتی، موڑکا ٹتی اپنا دامن بچائے او پر کی جانب محوسفر تھی۔ چوہدری صاحب اپنی گاڑی کی نبض سے تو واقف تھے لیکن نئے ڈرائیور کی تشخیص سے مارکھا گئے۔

# بےلگام

دن جرگی مسافت طے کر کے جب تھ کا ہوا سورج حدِ نظر سے پرے کہیں چھپ کر آرام کرتا ہے، تو اس مٹیا لے رنگ کے وکٹورین مکان کا دن بھی تمام ہوتا ہے۔ شالی فلوریڈا کی زبین کھیتی باڑی کے لیے نہایت موزوں ہے۔ شالی فلوریڈا ہی کیا، امریکہ کی مشرقی سرحد پر واقع بیشتر ریاسیں کھیتی باڑی کے لیے بہت زرخیز ہیں۔ شال مشرق میں واقع میساچیوسٹس، نیو یارک، ڈیلا ویئر، نیو ہمیشائر وغیرہ تو سردیوں میں صرف برف اگاسکتی ہیں، لیکن ذرا جنوب کی طرف سفر کھیجے تو شالی اور جنو بی کیرولائینا، جارجیا، مینیسی اور فلوریڈا الی زرخیز زمینیں ہیں کہ مرزا نے ای علاقے کو دکھے کر کہا ہوگا کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی ، بن گیا روئے آب پر کائی۔

جارج شالی فلوریڈاکے اس شیالے وکورین میں کم از کم تین نسلوں سے رہ رہا تھا۔
آئرلینڈ میں' آلو کا قحط' پڑا تو جارج کے پر دادانے پانی کے جہاز کا رخ کیا۔ تج ہے کہ دُھونڈ نے والوں کوئی دنیا کیں ملتی ہیں، قدرت تو نواز نے کے بہانے ڈھونڈ تی ہے، اک ذرا ہمت مردال اور روایت کی زنجریں توڑنے کی ضرورت ہے۔ آئرلینڈ کے دارالخلافے ڈبلن ہمت مردال اور روایت کی زنجریں توڑنے کی ضرورت ہے۔ آئرلینڈ کے دارالخلاف ڈبلن سے اٹھ کر جارج کے پردادانے فلوریڈ امیں قدم نکائے۔ یہاں قدم ایسے جے کہ جونجیف اجمام آئرش قحط سے بھاگے تھے، فلوریڈ آئرخوب کھلے بھولے اور توانا ہوئے۔ نسل درنسل سے مکان

اوراس کے ساتھ کی زرعی اراضی منتقل ہوتی رہی۔ اب جارج کے پاس ای ایکڑ کی زمین تھی جس پر سال میں دو مختلف فصلیں تیار ہوتیں۔ گھرے متصل ایک طویلہ تھا جس میں گھوڑے بندھے رہتے ۔ اس کے علاوہ کئی سور اور گائیں زمین کو کھاد فراہم کرتیں جبکہ جارج کو دودھ اور گوشت۔ زندگی سبل نہیں تھی کہ کھیتی باڑی جسمانی مشقت اور خون پیننے کا خراج مانگتی ہے، مگر زندگی یوں فراغ ضرورتھی کہ گھر میں میسے کی فراوانی تھی۔

ایمان کی بات تو ہے کہ شام میں جب سوری ڈھلتا اور آسان پرتم تیم کے رنگ بھر جاتے تو کہیں جا کر جاری کا دن بھی تو صبح تر کے پو پھٹنے ہے پہلے شروع ہوجاتا تھا۔ چاہے معاملہ پانی کھولنے کا ہو یا دودھ دو ہنے کا ، کسان کا دن سوری کے شروع ہوجاتا تھا۔ چاہے معاملہ پانی کھولنے کا ہو یا دودھ دو ہنے کا ، کسان کا دن سوری کے ساتھ شروع ہوجاتا ہے۔ جون کی اس خوبصورت شام بھی آسان پر بہت ہے رنگ سازشیں کر رہ بھے۔ جیسے طے نہ کر پا رہ ہوں کہ سورج کو شکست دینے کے لیے کون می آمیزش بہتر ہے۔ نیگلوں آسان پر اب سرخ اور سبز کی بہارتھی۔ جارج نے ٹر کیٹر کو گیراج میں بند کیا، گرے صدر دروازے کو اندر سے چنی لگائی اور باور چی خانے کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی بوک اور بٹی لوک رات کے کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ جیسے جیسے لوی لڑکین کی حدول کو چیچے جیوں اور بٹی لوک رات کے کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ جیسے جیسے لوی لڑکین کی حدول کو چیچے جیوڑ رہی تھی، جارج کا کام نسبتاً آسان ہو رہا تھا۔ اب گھوڑوں کی مائش، ان کو دوڑانا لوی کا مغور مشغلہ تھا۔ ورنہ بیچاری ماریہ تو شادی کے دوسال بعد بی ایسے اعصابی بیاری کا شکار ہوئی مخوب مشغلہ تھا۔ ورنہ بیچاری ماریہ تو شادی کے دوسال بعد بی ایسے اعصابی بیاری کا شکار ہوئی مختی کہ جارج کا کام کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا تھا۔

منیالے وکٹورین مکان کا دن کیا تمام ہوا، ملحقہ اصطبل میں جیسے دن طلوع ہو گیا۔ چھ گھوڑوں کے اصطبل میں چارگھوڑے بندھے تھے۔

'میں بالکل کسی نئے گھوڑے کی آمد کے حق میں نہیں۔' نوجوان سفید گھوڑا ہنہنایا۔ شاندار جسم، بوٹی، بوٹی الگ دیکھ لو،ایال پرسنہری بال، کمی گھنیری دم، لا شبہ گھوڑے پن کا ایک عمدہ نموند۔
'کسی گھوڑے کی آمد کے حق میں نہیں یا اس گھوڑے کی آمد کے حق میں نہیں' ایک سیاہ فام گھوڑے نے طنز سے سوال کیا۔
'کیا مطلب؟'

'مطلب میه که اگر کوئی سفید گھوڑا آرہا ہوتا تو کیاشہ میں پھر بھی اتنا ہی اعتراض ہوتا' سیاہ گھوڑا خاصہ جہاندیدہ تھا۔

'ٹھیک کہہ رہے ہو، سفید گھوڑا ہوتا تو یقیناً اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا،لیکن میں اس دھاری دارمخلوق کے بالکل حق میں نہیں ،نجانے کس سیارے کی برآ مدہے؟'

'دھاری دار گھوڑے کی آمد سے تو ہمارے تنوع میں اضافہ ہوگا۔ اس کے تجربات سے ہمیں شایدنئی چرا گاہوں کا پہند ملے دوسرا سفید گھوڑا نسبتاً نرم خواور کھلے دل کا تھا۔ اس دوسر سفید گھوڑ انسبتاً نرم خواور کھلے دل کا تھا۔ اس دوسر سفید گھوڑ انمبر دو کہہ سکتے ہیں۔

'جارے پاس کافی چراگاہیں ہیں، میں اپنی چراگاہوں کو کسی دھاری دار مخلوق ہے آلودہ نہیں کرسکتا۔ پھر جاری اپنی سل کی ملاوٹ کا اندیشہ ہے سفید گھوڑے نے دزویدہ نظروں سے گھوڑی کی جانب دیکھا، جوسب سے کونے میں بندھی ،سر نیچا کیے چارے پر ہاتھ صاف کررہی تھی۔ سیاہ گھوڑے نے بہنا کر گویا اپنی موجودگی کی یاددہانی کرائی۔

'جم نے پہلے کیا کم قربانی دی ہے، ماحول پہلے ہی آلودہ ہو چکا ہے، اب اس دھاری دار مخلوق کے آنے سے بیاضطبل رہنے کے قابل نہیں رہے گا' سفید گھوڑا گویا اسپِ سیاہ پر نظر جھکائے خود کلامی کر رہاتھا۔

'ارے بھی ہم چار ہیں اور یہاں چھ گھوڑوں کی گنجائش ہے۔ پھر تنگی کا کیا سوال ہے؟ سفید گھوڑے نمبر ۲ نے الجھ کر پوچھا۔

'تنگی صرف زمین یا علاقے کی نہیں ہوتی' اسپ سیاہ نے معنی خیز گرہ لگائی۔
'میں اس دھاری دارمخلوق کو مار بھگاؤں گا۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہتم دونوں میرا ساتھ دوگے ہی نہیں؟' سفید گھوڑے نے لفظ دونوں استعال کر کے گویا اسپ سیاہ کو تنہا کر دیا۔
'اس کو دھاری دارمخلوق کہنا بند کرو۔ وہ ایک گھوڑا ہے ہمارے جبیہا، جس کے جسم پر دھاریاں ہیں۔ اس کی بھی ایال ہے، وُم ہے، دو کان ہیں، آئکھیں ہیں، سب اعضا ہمارے جیسے ہیں۔ بجھے تو اس کی دھاری دارجلد بہت جاذب نظر گئی ہے' گھوڑی نے ذرا شرما کے کہا۔
جسے ہیں۔ بجھے تو اس کی دھاری دارجلد بہت جاذب نظر گئی ہے' گھوڑی نے ذرا شرما کے کہا۔
'دیکھا، دیکھا میں کیا کہنا تھا' سفید گھوڑے کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔

الیکن بیاتو سوچو ہم خود کون سا اس زمین کی پیداوار میں۔ جارج کے پردادا کے ساتھ پانی کے جہاز پر سفید گھوڑوں کا ایک جوڑا نہ آتا، تو یہاں کون سے ہمارے اجداد بستے تھے سفید گھوڑا نمبر دومصالحت کی راہ نکال رہا تھا۔

'یہ زمین ہماری ہے، ہماری رہے گی۔ اسپِ سیاہ کی وجہ سے پہلے ہی ہماری نسل میں ایک گرہ لگ چکی ہے، اب مزید آلودگی میری لاش پر سے گزر کر ہوگی' سفید گھوڑے کا غصہ کم ہونے کو تیار نہ تھا۔ معاملہ اس حد تک بگڑتے دیکھا تو باقی تینوں گھوڑوں نے دم سادھ لیا، کہ خاموثی اکثر بلائیں ٹالتی ہے۔ مگر ریت میں سر دینے سے طوفان گزر جاتے تو سب صحرا میں سر دفنائے کھڑے دیے۔ زیادتی کے سامنے اجتماعی خاموثی، بدتر از گناہ است۔

صبح ہوئی تو ہمیشہ کی طرح لوی نے اصطبل کا دروازہ کھولا۔۔سب گھوڑوں کو ایسے ہیلو کہا جیے ابھی یہ سب بول ہی بڑیں گے۔محبت سے سب کی گردنوں کو تفیتھیایا۔ اتنے میں باہر سے ٹاپوں اور ایک گھوڑا گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔لوی نے باہر جا کر آنے والے گھوڑا گاڑی کے آ گے جتے گھوڑے کی لگام تھام کراہے تھپتھیایا۔ پھرخوشی خوشی گاڑی کے پیچھے بندھے دھاری دار گھوڑے کی رس کھولی۔اے پیارے خیبتھیایا۔ گھوڑے نے بھی اپنی ناک لوی کے بازوے رگڑ کر اس کی بوے مانوسیت حاصل کی۔ ایک رحم دل انسان کی خوشبوتھی۔ دھاری دار گھوڑے نے نے مالک کے آگے سر جھکا کر گویا وفاداری کی بیعت کی۔ لوی اس کی ری تھاہے اصطبل کی جانب بڑھی۔عموماً اصطبل لوی کے داخلے پر گویا نیند ہے بیدار ہوجاتا تھا۔ گھوڑوں کی کلیلیں سائی پڑتیں، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، گھوڑے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔ اوی کوسب سے زیادہ پیار گھوڑی سے تھا۔ ماتھ پر ایک سیاہ داغ، جال میں ایک شاہانہ مستی، دوڑنے پرآئے تو باقی تینوں اس کی دھول چائے رہ جائیں۔دھاری دار گھوڑے کی نگام تھامے لوی خوب روسفید گھوڑے کے سامنے ہے گزری تو وہ ہنہنا کر پچھلے قدموں پر کھڑا ہو گیا، دونوں اگلے کھر فضا میں معلق ، قینچی کی طرح چلنے لگے۔ لوی نے اسے جیرت سے دیکھا۔ اس کی تندخوئی اور بد مزاجی سے لوی واقف بھی لیکن نئے جانور کا بیاستقبال، ابتدا کچھاچھی نبھی۔ باتی دونوں گھوڑے ایسے گردن ڈالے چارہ کھانے میں مصروف رہے گویا اصطبل میں موجود ہی نہ ہوں۔ حالانکہ ان

کے دیدے اس دھاری دار گھوڑے پر اس وقت سے جمے ہوئے تھے جب لوی اسے لے کر داخل ہوئی تھی۔اب بھی مضکہ خیز انداز میں منہ تو چارے کی بالٹی میں تھا مگر آئکھیں ماتھے پر دھری تھیں۔ جب ان دونوں نے بھی سرک کر جگہ نہ بنائی تو لوی آ گے بڑھ گئی۔کونے میں کھڑی گھوڑی پہلے ہی ذرا سرک کر جگہ بنا چکی تھی۔ بالٹی ہے منہ نکال کر ذراسٹ کے اصطبل کی دیوار ہے لگ کر کھڑی ہوگئی۔ لوی نے دھاری دار گھوڑے کی لگام وہیں زمیں میں گڑے کھونے سے باندھ دی اور گھوڑی کے سامنے کی بالٹی اس کے آگے سرکا دی۔ مڑی تو اس کی نظر اصطبل کے کونے کی حجیت پریڑی۔ بارشوں نے ترجیمی کھیریل کی حصت میں رہنے کی جگہ بنالی تھی۔کل رات کی بارش کا یانی اصطبل کی زمیں پر ابھی تک جذب نہیں ہوا تھا۔جارج سے کہوں گی حیبت ٹھیک کروانے کا وقت آگیا ہے۔امریکہ میں میہ نیا طرز گفتگو ہے کہ اکثر اولاد باپ کو اس کے اصل نام سے پکارتی ہے۔شاید میہ یگانگت ورفاقت کی کوئی نئی حد ہے، کہ درمیاں سے ہرلقب ورشتہ کا پردہ اٹھا دیا جائے۔مشرق ابھی اس حدکو پارنبیں کریایا۔لوی خوبصورت سفید گھوڑے کے پاس سے گزری تو اس کے چاروں یاؤں اب زمین پر آ چکے تھے، ہنہنا کرلوی کی توجہ کا طالب ہواتو لوی نے مایوں نہیں کیا۔ بڑھ کر اس کی گردن میں جیسے لٹک ی گئی اور اس کی پیشانی چوم لی۔سفید گھوڑے کے جسم میں شرارے سے بھر گئے، دُم کھڑی ہوکر پشت ہے آگی۔اس نے بھی محبت ہے لوی کے شانے میں اپنا منہ گھیٹر دیا۔ آج کام زیادہ تھا، اور پھر باہر بارش ہوتی رہی۔ گھوڑوں کو اصطبل ہے آزاد نہیں کیا گیا۔ رات بھر اصطبل میں اودھم محار ہا جس کی آوازیں بارش کے شور میں دب گئیں۔ لوی اینے نے دھاری دار گھوڑے پرسواری کے لیے بے چین تھی۔اسے دن مجر بارش کا افسوس رہا کہ سارا دن ضائع ہو گیا۔ نے کھلونوں کی خوشی تو عمر کے ہر جھے میں حرارت کا باعث بنتی ہے۔ کروٹیں بدلتی رہی۔ بارش اب دن برباد کر کے رات کے سائے میں شور مجا رہی تھی۔ اصطبل پر حجت تی ہوئی تھی اس لیے لوی کو اطمینان تھا کہ اس کے گھوڑے آرام سے ہوں گے۔ حجیت کے ٹوٹے حصے کا خیال آیا تو افسوس ہوا کہ جارج سے آج ہی کیوں نہ کہہ دیا۔

صبح تک بادل حجب گئے۔فلوریڈا کے دروبام پھرسنبری رنگ کی دھوپ میں نہا گئے۔ رات کی برسات سے سارا ماحول نہایا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسا لگنا تھا جیسے برسات نے سارے موجوداتِ عالم کی پیاس بجھا کر انھیں تر و تازہ کر دیا۔ لوی بھی موسم کی اس تراوٹ ہے آزاد نہ تھی۔ چبرے پر تازگی، آنکھوں میں چبک، چال میں تجسس لیے اصطبل کا دروازہ کھولا تو غیر معمولی خاموثی پائی۔ دھاری دار گھوڑا کسی طرح لگام تڑا کرٹوٹی حبیت کے نیچ کھڑا تھا۔ سرخ غیر معمولی خاموثی بائل۔ دھاری دار گھوڑا کسی طرح لگام تڑا کرٹوٹی حبیت کے نیچ کھڑا تھا۔ سرخ ناک اور بھیگی ایال سے ظاہر تھا کہ ساری رات یہیں کھڑا بھیگتا رہا ہے۔

امیں نے کل ہی جارج سے کیوں نہ کہددیا اوی نے اپنے آپ کو کوسا۔

لیک کرکونے سے ایک چادر اٹھائی اور محبت سے دھاری دارگھوڑے کا بدن خٹک کر نے گی۔ اس محنت سے اس نے اس کے جم کورگڑا اور پونچھا۔ لوی کے ماتھے پرضح کی سردی کے باوجود پسینہ آگیا۔ اس رگڑ سے دھاری دارگھوڑے کی کھال چمک کر عجیب شان دار ہوگئی۔ جان کے سارے مسام کھل گئے۔ اس نے گردن موڑ کر لوی کو دیکھا تو آئکھیں جذبۂ تشکر سے لبریز تھیں۔ اس انہاک میں لوی کو خوبصورت سفید گھوڑے کی آمد کا اندازہ بھی نہیں ہوا، جو نہ جانے کیے اپنے کھونئے سے ری کھول کر اس کے بازو آکھڑا ہوا۔ لوی نے ایک جسم کی گری اپنے نزدیک محسوں کی تو مڑ کر سفید گھوڑے کو دیکھا، مگر اپنی مصروفیت میں سوائے ایک جسپتھی کے تو جہ نہ دے سکی۔ دھاری دارگھوڑا تمام رات بارش کے بنچ کیوں کھڑا رہا، اس جگہ سے ہٹ کیوں نہ گیا۔ کہیں بیار نہ دھاری دارگھوڑا تمام رات بارش کے بنچ کیوں کھڑا رہا، اس جگہ سے ہٹ کیوں نہ گیا۔ کہیں بیار نہ یو گیا ہو، چھر یہ سفید گھوڑا کیے کھل گیا۔ لوی کے ذہن میں ہزاروں سوال گھوم رہے تھے۔

اوی نے آج بھی دھاری دار گھوڑے پر سواری کا ارادہ ملتوی کردیا۔ 'اسے آرام کی ضرورت ہے' لوی نے سوچا۔ اس نے سب گھوڑوں کو باہر چراہ گاہ میں چھوڑ دیا اور اپنی سواری کے لیے اسپ سیاہ کا انتخاب کیا۔ گھوڑی کی دلکی چال دھاری دار گھوڑے سے قدم ملا رہی تھی، یہ جلد بی سرپٹ ٹاپول میں بدل گئیں۔ اس جوڑی کے پیچھے دونوں سفید فام گھوڑے بھی دوڑ پڑے۔ بظاہر نے دھاری دار گھوڑے کواپے قبیل میں جگہل گئی تھی۔ لوی نے اطمینان کا سانس لیا۔

گوڑے دوڑتے ہوئے میلوں نکل گئے۔ دور سے دیکھیں تو لگتا تھا ایک عجیب مسابقت اور رفاقت کا کھیل کھیل جا رہا تھا۔ دھاری دار گھوڑا اور گھوڑی آگے دوڑے جا رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ دھاری دار گھوڑا اان میں سب سے تیز رفتار تھا۔ بے خودی میں آگے بڑھ جاتا تو باتی جانورکوشش کے باوجود برابری نہ کریاتے۔خود بی اپنی رفتار آ ہتہ کر لیتا کہ گھوڑی اس کے ساتھ

قدم سے قدم ملالے۔خوبصورت سفید گھوڑے کی شریانوں میں حسد اور غصے کا آمیزہ اس کی رفتار کو اور ہوا دے رہا تھا۔ وہ موقع کا منتظر رہا۔ اگلے موڑ پر داہنے جانب کھائی تھی۔ اگر میں اچا نک بڑھ کر راستہ کاٹ دوں تو ہیہ دھاری دار اپنی رو میں مزنہیں سکے گا۔ نیا جانور علاقے کے جغرافیے سے ناواقف ہے۔ ناواقفیت انجانے خطرات کوجنم دیتی ہے۔خوبصورت سفید گھوڑا پوری طرح حمد کے شیطانی نرنع میں منصوبہ بندی کررہا تھا۔موڑ اب صاف سامنے نظر آرہا تھا، اس نے یوری کوشش کرکے رفتار بڑھائی اور دھاری دار کو جالیا۔ دھاری دارنے دائیں جانب کھائی دیکھی تو بائیں جانب کٹنے کی کوشش کی مگر اچا نک ایک خوبصورت سفیدجسم حائل تھا۔ دھاری دار کی امید کے برخلاف وہ اسے جگہ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ رات کواصطبل کی مار دھاڑ اچانک دھاری دار کی آ تکھوں کے سامنے پھر گئی۔ اسے موت سامنے نظر آنے لگی۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دائیں جانب کھائی اور بائیں جانب حسد کا پہاڑ۔ اتنا وفت نہیں تھا کہ دھاری دار اپنی رفتار روک سکتا۔ ا جا نک چھے سے گھوڑی نے اپنا سرسفید گھوڑے کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ گرپڑا اور دھاری دار کو بحاؤ کا موقع مل گیا۔ گھوڑے اصطبل میں واپس آئے تو ماحول بدل چکا تھا۔ وفاداریاں اور ر فاقتیں بدل چکی تھیں ۔ لوی اپنی گھڑ سواری ہے واپس آئی تو سب گھوڑے واپس آگر اصطبل کے باہر گھاس چررہے تھے۔اس نے سب کو باری باری ان کے کھونٹوں سے باندھا۔ جیت پرنظر کی تو جارج حصت کا پھٹا حصدرفو کر چکا تھا۔ لوی نے اطمینان کا سانس لیا۔ اصطبل سے باہر جانے سے پہلے خاص طور پر دھاری دار جانور کے پاس گئی،اس کی پیٹے تھپتھیائی۔لگتا تھا دھاری دار گھوڑا بارش میں بھیگنے کے باوجود نزلے سے نے گیا تھا۔ 'کل ضرور اس پرسواری کروں گی اوی نے سوجا۔ و پے تو سفید خوبصورت گھوڑے کی باری تھی لیکن وہ ایک دن انتظار کرسکتا ہے۔ یہ نیا جانور ہے۔ اب ہر گھوڑے کی چوتھے کی بجائے یا نچویں دن باری آئے گی۔

اس رات گوآسان صاف تھا لیکن اصطبل میں شکوک کے بادل چھائے ہوئے تھے۔
کیونکہ عزائم واضح ہو چکے تھے لہذا اچا نک اور غیرمتوقع اقدام کا وقت جا چکا تھا۔ اس رات اصطبل میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ روز کی طرح لوی اٹھی، ناشتے سے فارغ ہو کر اصطبل کا رخ اصطبل میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ روز کی طرح لوی اٹھی، ناشتے سے فارغ ہو کر اصطبل کا رخ کیا۔خوبصورت سفید گھوڑا آج اس کی باری تھی۔ اسے لوی کی رفاقت ایک عجیب سرخوشی میں مبتلا

کر دیتی۔ اس کا بس چلتا تو لوی کا بوجھ پشت پر لا دے چلتا ہی رہتا چلتا ہی رہتا۔ آنکھ، کان، جسم کی ہر یورلوی کے اشارے کی منتظر رہتی۔ لگام تھینچنے ، ایڑ لگانے یا جا بک استعال کرنے کی نوبت بی نہ آتی۔ گھوڑا جیسے اپنے سوار کی ہر خواہش بھانپ لیتا تھا۔ گھننوں تک چمڑے کے جوتے پہنے، جینز کے پائینچ لوی نے جوتے کے اندر اڑس لیے تھے۔ تمیض پتلون کے اندر کر کے ، ایک چوڑی بکل والی بیٹ۔ اس کے سنہری بال ایک یونی میل کی صورت میں پیچھے بندھے تھے، اور سر پر ایک کالی ٹو پی الٹی اوڑھ رکھی تھی۔ لوی اصطبل میں داخل ہوئی تو سفید گھوڑے کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ لوی اس کے قریب آئی تو اس نے محبت سے اپنا منہ لوی کے شانے میں گڑو دیا۔ لوی اس کی گردن تھیک کر دھاری دار گھوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ پلٹ کر دیکھتی تو شاید پہلی بارکسی گھوڑے کی آئکھنم و مکھے لیتی۔لوس نے اپنی زین دھاری دار گھوڑے پر سن ، باتی گھوڑوں کو آزاد کر کے اصطبل ہے باہر کیا اور خود دھاری دار گھوڑے پر سوار دلکی جال ے اصطبل سے باہر آئی۔ سیاہ فام گھوڑا اور سفید گھوڑا نمبر دوضیح کی تازہ ہوا میں منہ اٹھائے دم بجر میں میلوں کا فاصلہ طے کر کے نظروں ہے اوجھل ہو چکے تھے۔ دھاری دار گھوڑا اپنے مالک کو ا پی رفتار اور طاقت سے مرعوب کرنا جاہتا تھا۔ جیسے بچہ کوئی نئ حکمت، نئی مہارت سیکھ کر ماں باپ کو دکھانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔لوی کوجلد ہی انداز ہ ہو گیا کہ بیہ جانوراس کے دوسرے گھوڑوں ہے کہیں زیادہ تیز رفتار ہے۔اس نے اپنے سرے ٹویی اتار کر جیب میں اڑس لی اور اس کے سنبری بال ہوا میں لہرانے لگے۔منظر، پھول، سنرہ تیزی سے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تازہ ہوا اور رفتار نے لوی کو بہت مزہ دیا۔ اس کا دل مسرت سے بھر گیا۔ ایک موڑ پر پیچھے نگاہ کی تو اے لگا جیے خوبصورت سفید گھوڑا بھی پیچھے بھا گا چلا آ رہا ہو، گوصاف ظاہر تھا کہ اے دھاری دار کے برابر آنے میں دشواری ہورہی تھی۔ غیرارادی طور پرلوی نے اپنی ایر صیال دھاری دار کے پیٹ میں گڑو دیں ، گویا کسی مقابلے میں حصہ لے رہی ہو۔ گھوڑا اپنے سوار کا اشارہ بھانپ کر اور تیز دوڑنے لگا۔گھوڑی بھی خوبصورت سفید گھوڑے کے دائیں بائیں بھاگ رہی تھی گویا اس پرنظر رکھے ہو۔ سفید گھوڑا اس کے قریب آتا تو رفتار تیز کر کے آگے نکل جاتی ، اے اپنے ساتھ نہ دوڑنے دیتی لیکن اپنی حدِنظر کے دائرے میں رکھتی۔

سہ پہرسب تھک ہار کر اصطبل کی جانب لوٹے۔لوی کو آج بہت مزہ آیا تھا۔ اس نے اتر کر اس کی گردن تھپتھیائی اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ باقی گھوڑوں کو کھونٹوں سے باندھا تو آہتہ آہتہ خوبصورت سفید گھوڑا بھی باندھے جانے کے لیے آہتہ جالوں سے آگے بڑھ آیا۔ اس کی جال ہزیمت اور ٹوٹے دل کی جال تھی۔ لوی نے اس کی لگام تھامی، گردن کی مالش کی اور جا کر اس کے استھان پر کھونٹے سے باندھ دیا۔ اتوار چرچ، آرام اور دوسرے کاموں کے لیے مخصوص تھا۔ آج ہفتہ تھا۔لوی سوکر اکٹی تو اس کا دل تو دھاری دار جانور پرسواری کا تھا،مگر اے اینے سب گھوڑوں ہے محبت تھی، اور وہ سب کو برابری کی ورزش کا موقع دینا چاہتی تھی۔حسب معمول سب گھوڑوں کو اصطبل باہر کرنے کے بعد اس نے خوبصورت سفید گھوڑے کی گردن پر مالش کی، اس کی ایال سنواری، زین کسی اور دلکی حال چلتی اصطبل سے باہر نکلی۔عموماً خوبصورت سفید گھوڑا، اصطبل سے باہر نکلتے ہی سریٹ دوڑنے لگتا تھا، لوی کو اپنا آپ سنجالنا دشوار ہونے لگتا۔ مگر آج اس کی حال میں وہ زندگی نہیں تھی۔ایسا لگ رہاتھا جیسے فقط اپنا فرض نبھانے کو دوڑ رہا ہو۔ دل نہ بھی جائے تو بھی مالک کے حکم سے سرگرانی کہال ممکن ہے۔خوراک جاہے گھانس پھونس ہی کی کیوں نہ ہو، پسینہ بہا كر كماني يرقى ہے۔خوبصورت سفيد گھوڑا بھی بےمقصدایے ہی دوڑتا رہا۔لوی كو آج تك اير نہيں لگانی پڑی تھی۔لیکن آج ایڑ لگانے پر بھی اس کی جال میں وہ سبک رفتاری نہیں آئی۔۔جسنجلا کر لوی نے ملکے سے اس کی پشت پر جا بک ماری۔ جا بک ویسے تو لوی کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتی لیکن اے یا دنہیں تھا کہ اس نے بچھلی بارکب کسی بھی گھوڑے پراے استعال کیا تھا۔ جا بک کھا کر گھوڑا جیے سن نیندے بیدار ہو گیا۔ اس نے لکاخت رفتار پکڑی، اب اس کی دوڑ میں ایک مقصد تھا۔ منہ ہوا میں بلند کرکے اس نے تازہ ہوا ہے اپنے پھیپھڑے بھر لیے اور ایک عزم کے ساتھ دوڑنے لگا۔ کھائی والے موڑ پر گھوڑے خود بخو د مڑ جاتے تھے، لوی کو بھی بائیں لگام تھینچیٰ نہیں پڑی۔ آج جب لوی کولگا گھوڑا مزنہیں رہا تو اس نے پوری قوت سے لگام کھینچی لیکن گھوڑا اسی رفتار سے کھائی میں کود گیا۔اپی چیخ سے پہلے لوی کی آخری سوچ یہی تھی کہ شایداس نے لگام تھینچنے میں بہت دیر کر دی۔

## چشم حیرال

میرا خارجی منظرایک انجماد کا شکار ہے۔ عکس کا تعلق منظر، عدے اور فلم ہے ہوتا ہے۔
اب یہاں عدسہ یا فلم تو تبدیل ہونے ہے رہے، صرف منظر ہی بدل سکتا ہے، اور وہ برسوں ہے
انجماد کا شکار ہے۔ اس کا کچھ قصور شاید اس کھڑی ہے میراعشق ہے، جس کے پیچھے بیٹے کر میں
سارا دن گزار دیتا ہوں۔ نہ تحکن کا احساس ہوتا ہے، نہ تیزی ہے گزرتے وقت کا۔ احساس
نزیاں کے لیے لازم ہے کہ پہلے آپ کو سرمائے کی قدر و قیمت کا احساس ہو۔ وقت چونکہ بظاہر
بہتات میں ہے اس لیے ملکیت کا فریب رہتا ہے۔ افسوں صرف یہ ہے کہ یہ کھڑی کئری کی بن
ہوئی ہے۔ عمر کے ساتھ وھوپ، بارش اور موسم کی خیتوں سے کلڑی سال خوردہ ہوتی جاربی
ہوئی ہے۔ عمر کے ساتھ وہوں بٹ باہر کی جانب کھلتے ہیں، اندر کی جانب کھلیں تو کیسا برہنگی
کا احساس ہو۔ میرے بس میں ہوتو ایک آئی خوش نما فریم کی کٹاؤ کے کام کی کھڑی بنواؤں۔
کا احساس ہو۔ میرے بس میں ہوتو ایک آئی خوش نما فریم کی کٹاؤ کے کام کی کھڑی بنواؤں۔
اس میں ایک مچھر دانی جیسی جالی تان دوں کہ صرف اپنی مرضی کے مناظر چھن چھن کھراندر کو۔ اس میان کو چاہ اس کھڑی ہے باہر رکھو، اور چاہوتو وھوپ کے ایک مستطیل
آسکیں۔ نظارے یا احساس کو چاہ اس کھڑی سے باہر رکھو، اور چاہوتو وھوپ کے ایک مستطیل
کام پورا کیوں نہیں کرتے، فیراب مکان کی تغیر کے بعد معمارے کیا لڑنا۔

اس بار مارچ میں جب میں پاکستان گیا تو شاید یہ منظر کی تبدیلی کی ایک کاوش تھی۔
پاکستان میں اب صرف دو منظر ہوتے ہیں؛ قتل و غارت گری کا منظر یا کرپشن کا منظر۔ باقی
سارے حسن کو حکمرانوں کی ہوپ طلب بہا لے گئی یا مذہبی انتہا پندوں کی تنگ نظری۔ اس پس
منظر میں ایک دن جوڑیا بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک کباڑئے کی دکان پر ایک بہت پرانی فلم بین
دکھائی دی۔ میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ پہیے کی شکل کا ایک دور بین نما آلہ ہے۔ اے
آنکھوں کے سامنے جمالیس اور پھر ایک ہاتھ سے پہیہ گماتے جا کیں، اس کا فریم بدلے گا ساتھ
ساتھ منظر بدلتے جا کیں گے۔ پاکستان جاؤں تو کباڑیے کے ہاں ضرور جاتا ہوں۔ اپنی گھوئی
ہوئی عظمت کی نشانیاں آپ کو کباڑیے کے ہاں جا بجا بکھری ملیں گی۔ اس پر طرہ یہ کہ کوڑیوں
کے مول دستیاب ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس دام بھی کوئی ان کا مول دینے کو تیار نہیں۔ یہ ایسا بی

میری دلچیں دیکھ کر کہاڑیے نے اس کے اوصاف بیان کرنے شروع کر دیے:

'ارے صاحب یہ بہادر شاہ ظفر کے ایک کاری گرنے واسرائے کی بیوی کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اسے آنھوں کے سامنے رکھ لوتو منظر ہوگا کچھ لیکن آپ کو نظر آئے گا کچھ اور۔ یہی خود بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہوا۔ منظر تھا کچھ اور انھیں کچھ اور نظر آتا رہا۔ یہ فلم بین آپ کو یہ صرف آنکھوں کے سامنے سے مثانا ہمول گئے۔ صرف خرابی یہ ہے کہ ایک دن بیں آپ کو یہ صرف ایک ہی منظر دکھاتی ہے، چاہ آپ کتنی ہی باراسے نگا ہوں کے سامنے جمالیں۔ دوسرے منظر ایک ہی منظر دکھاتی ہے، چاہ آپ کتنی ہی باراسے نگا ہوں کے سامنے جمالیں۔ دوسرے منظر کے لیے نئے سورج کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ گر آپ بہت قدردان معلوم ہوتے ہیں، بہت مناسب قیمت لگا دوں گا۔'

نہ جانے کیا سوچ کر میں اس کی باتوں میں آگیا۔ ایک تو ڈالر جیب میں رکھ کر پاکستان جاؤ تو لگتا ہے جیب میں ڈالر کھلنے لگتے ہیں۔ خرچ ہونے کو بے چین۔ کئی ایسی چیزیں ساتھ آجاتی ہیں کہ بعد میں قلق ہو وہیں چھوڑ آتے تو اچھا تھا۔ خیر ریدایک علیحدہ قصہ ہے پھر بھی۔ اب یے فلم بین آلہ میں نے خرید تو لیا،لیکن گھر آ کرسوٹ کیس میں بند کردیا۔سوچا نیویارک میں جب منظر کی کیسانیت بہت تنگ کرے گی تو روز اس سے ایک نیا منظر تراشوں گا۔

آج پیر کا دن ہے، نیو یارک کی جنوری کی ایک بہت سرد اور بر فیلی صبح ہے۔ میں چائے کا کپ لیے کھڑ کی سے نظارے اندر آنے دے رہا ہوں۔ ہرے بھرے باغ پر دور تک سفید دودھیا برف کی جادر بچھی ہے۔ برف کی سفیدی ہے منعکس ہونے والی سورج کی کرنیں کس قدر سکون دے رہی ہیں۔ دھوپ اور برف زیادہ دیرایک دوسرے کی قربت برداشت نہیں کر کتے۔ ایک کی شدت دوسرے کو مارے رکھتی ہے۔جب تک میانہ روی رہے، دونوں کا سنگم ماحول کو بہت فرحت انگیز اور حسین بنائے رکھتا ہے۔اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ ٹھنڈ کی شدت دھوپ کی حدت کو مار رہی تھی۔ میرے جی میں کیا آیا، اپنی فلم بین اٹھا لایا اور آنکھوں کے سامنے رکھ دی۔ کیا دیکھتا ہوں کھڑ کی کے سامنے فٹ یاتھ پرایک گلہری دانا دنکا نگل رہی ہے۔عموماً اس موسم میں گلہریاں اپنی کھوہ میں آرام کرتی ہیں۔خزال اور اول سردی میں قتم قتم کے مغزیات اور دوسری خوراک جمع کر کے سخت موسم کی آمدے پہلے گلہری کے ہاں اناج ذخیرہ ہوچکا ہوتا ہے۔ یا تو اس گلبری کے ذخیرے کا اندازہ غلط تھایا ہے گلہری ہوں میں زیادہ کھا بلیٹھی تھی اور اب انجام بھگت رہی تھی کہ اس برفانی صبح غذا کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔جس درخت سے میے گلبری اتری تھی وہ اس وقت ٹنڈ منڈ کھڑا تھااور ساری سردیاں ایسے ہی ننگے سر کھڑا رہتا۔ بیجھی قدرت کا عجیب کھیل ہے آپ امید كريں گے كەسرديوں ميں درختوں كوسردى سے بياؤ كى خاطر پتوں كے لحاف كى ضرورت ہوگى۔ مگر قدرت ان پر سے لحاف تھینج کر درختوں کو بے سر وسامان کر دیتی ہے۔ اس درخت کے نیچے ایک موٹر سائنگل سوار ہاتھ پر چمڑے کے دستانے چڑہائے، کالی جیک پہنے جس کی زب سامنے ے اوپر تک بندھی تھی، جیکٹ کے کالربھی کھڑے ہیں کہ جتناممکن ہو سردی کو روک لے، موٹر سائکل اشارٹ کے کسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ایک پیرز مین پر اور ایک پائیدان پر۔سردی اتن شدید که منه سے نگلی سانس بھی باہر آ کر جم جاتی تھی۔ ایسے میں وہ اضطراری طور پر موثر سائکل کا ایکسلیٹر گھمائے جا رہا تھا۔ جہاں اس کی آواز ماحول کا سناٹا توڑ رہی تھی وہیں سائیلنسر سے دھواں نکل کرسرد ماحول میں اپنی گر مائش کھور ہاتھا۔ میں بہت دیر تک دلچیبی ہے اس گلبری کو دیکھتا رہاجو

موٹر سائیکل کے پاس پڑے کسی اخروٹ کی تاڑ میں تھی۔ گلہری جب بھی ذرا آگے بڑھتی، اتفا قا ای وقت موٹر سائیکل کی آواز بڑھ جاتی جس سے وہ ڈر کر پیچھے ہے جاتی۔ وہ نو جوان اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کی بے ضرر بے چینی کی کو اس کی خوراک سے محروم کر رہی ہے۔ بچ یہ ہے کہ بظاہر بے ضرر اور سادے سے ممل کے ایسے اثرات ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ اہم ہوں۔ گلہری نے بھی ہمت نہ ہاری، غالباً سر ھویں حملے سے ذرا پہلے وہ نو جوان موٹر سائیکل آگے بڑھا لے گلہری کی استقامت اور حکمت مملی آگے بڑھا لے گیا، اور گلہری کو اپنی مستقل مزاجی کا پھل مل گیا۔ گلہری کی استقامت اور حکمت مملی ہر دفعہ وہی تھی لیکن قدرت نے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں جن کے ہے بغیر یہ مرحلہ دشوار تھا۔ ہر دفعہ وہی تھی لیکن قدرت نے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں جن کے ہے بغیر یہ مرحلہ دشوار تھا۔ میں کھڑی سے ہے آیا۔ سارا دن وہ دور بین نما شے لگا لگا کر دیکھتا رہا، مگر ہر بار وہی ایک منظر سائے آجا تا۔ میرے ذہن میں دکاندار کا وہ فقرہ گونجا کہ اس کی خرابی بھی ہے کہ سارے دن میں بس ایک ہی منظر دکھاتی ہے۔

منگل کی شام میں کام سے جلدی لوٹ آیا۔ ذراستا کے بیٹا تھا کہ اپنی فلم بین کا خیال
آیا۔ آنکھوں کے سامنے لگا کر کھڑ کی کے سامنے کھڑا ہوا تو کیا و کھتا ہوں کہ شام کے سائے لیہ
ہورہے ہیں اور دونوں وقت ملنے کو ہیں۔ اس وقت کھڑ کی ہے جمگل کے باہر کا نظارہ دکھائی دے
رہا ہے۔ سامنے ایک رہٹ اور کنوال ہے۔ سیدھے کھڑ ہے ہو کر دیکھنے سے کنویں کی صرف
منڈ پر نظر آربی ہے۔ اس کے اندر کا نظارہ کرنے کے لیے مجھے اپنے پنجوں کے بل اچک کر
تقریباً آ دھا باہر لگانا پڑا۔ ایک ہاتھ سے فلم بین آ تکھوں کے سامنے لگائے دوسرے ہاتھ سے اپنا
توازن قائم رکھے میں مفتحکہ خیز لگ رہا ہوں گا۔ گر حدِ نظر کے پار کا نظارہ کرنے کے لیے بعض
دفعہ آ دمی کو مفتحکہ خیز طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، پنجوں کے بل اٹھنا پڑتا ہے۔ لیے قد سے
یہ فائدہ ہوا کہ مجھے کنویں کی تہد میں پانی اور تین ٹانگ کا ایک مینڈک تک نظر آگیا۔ یہ مینڈک
یہ خالیا اس کنویں کی پیداوار ہے اور بہیں اپنے دن پورے کر کے ختم بھی ہو جائے گا۔ جرت کی
بات یہ ہے کہ اس کنویں میں اور کوئی مینڈک نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آگیا۔ شاید باہر سے
جھا نک رہا ہواور کنویں میں گر پڑا ہو۔ اگن بلا ضرورت تا نگ جھا تک ایس ہی مشکوں سے دو چار

منڈیرے نیچے جھانکنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب تجسس کی سزا بھگت رہا ہے۔ تجسس کی سزا کالا کنوال ایک پرانی رومانوی داستان ہے۔ مگر میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے ہوسکتا ہے ای کنویں کی پیداوار ہو؟

ابھی ای ادھیڑ بن میں تھا کہ ایک اور مینڈک کنویں کی منڈیر پر آ بیٹھا۔ واہ بھئی یہ فلم بین بھی خوب تماشے دکھا رہی ہے۔ کنویں کے اندر بیٹھے مینڈک نے جو منڈیر کے مینڈک کو دیکھا تو اس سے چپ نہ رہا گیا:

" کیے ہو بھیا یہ تمھاری ایک ٹانگ کیے کٹ گئی؟'

' دونوں ٹانگیں سلامت تو ہیں میری کیا بو چھ رہے ہو۔'

' ہا ہا' کنویں کا مینڈک ہنس دیا۔' مینڈک کی تو تین ٹانگیں ہوتی ہیں۔ دیکھ لومیری متنوں ٹانگیں سلامت ہیں۔'

'باؤلے ہوئے ہوسارے مینڈک دوٹائگوں کے ہوتے ہیں،تمھاری ایک ٹانگ زیادہ ہے۔' 'اپنی کمی کومجھ پرتھوپ رہے ہو۔ بہت تیز مینڈک ہوبھئی۔خیر چھوڑواس بحث کو، کہوآج چاندنہیں نکلا؟'

'نکلاتو ہے مگر شرتی افق پر ہے۔'

'شرقی افق؟ یه کیا بلا ہے۔ سیدھا سادھا گول تین گز قطر کا آسان ہے، اس میں شرقی غربی کیا کررہے ہو، اور نکلتا تو کیا مجھے نظرنہیں آتا؟' کنویں کے مینڈک کو یہ باہر منڈیر پر بیٹھا مینڈک بہت جھوٹا، چالاک اور مکارلگا۔

'نہیں میاں ، آسان تو بہت وسیع اور عظیم ہے۔ ہرست میں حدِنظرتک پھیلا ہے۔ تمھارا مسئلہ سیہ ہے کہ تم نے صرف کنویں کے اوپر کا آسان دیکھا ہے۔ ورنہ آسان تو کھیت، کھلیان ، صحرا، پہاڑسب پرایک چھتری کی طرح تنا ہوا ہے۔'

' کھیت، کھلیان ،صحرا، پہاڑ ہیکسی افلاطونی گپ ہانک رہے ہو؟'

'تم سے گفتگو بیکار ہے۔' منڈیر پر بیٹھے مینڈک نے سرد آہ بھری اور بچدک کرمیری فلم بین کے فریم سے باہر ہو گیا۔ پنجوں پر کھڑے کھڑے میں بھی تھک گیا تھا۔ اور پھر کھڑ کی سے آ دھالٹک کر آپ کسی چیز کا کتنی دیر تک نظارہ کر سکتے ہیں بھلا۔ وہ بھی جب گفتگو دومینڈ کوں میں ہوا۔ وہ بھی جب گفتگو دومینڈ کوں میں ہو۔ میں نے دونوں پیروں پر برابر وزن ڈالا اورسیدھا کھڑا ہوگیا۔ دونوں پیروں پر برابر کا وزن ڈالیس تو زیادہ عرصے سیدھے کھڑے رہ سکتے ہیں، آ زما کر دیکھے لیجے۔

اب تو مجھے اس فلم بین سے ایسالطف آنے لگا تھا کہ بدھ کوتو میں کام سے جلدی چلآیا، دیکھیں آج کیا ماجرا دیکھنے کو ملتا ہے۔اب جوفلم بین آنکھوں کے سامنے لگا کر کھڑا ہوا تو لگا پھر وہی کل جبیبا منظر ہے۔ یہ بھلا کیے ممکن ہے۔اس میں تو روز نیا منظر نظر آنا تھا۔ میں نے فلم ہیں آ تکھول سے ہٹا کر عدسول پر پھونک ماری، پھر کرتے کے دامن سے ذرا شیشے صاف کے۔ دوبارہ آنکھوں کے سامنے رکھا۔ آبا، پس منظرتو شایدکل سے ملتا جلتا تھا۔لیکن بعض اوقات حجوثی دلچیدیاں ایسی آپ کی توجہ تھینج لیتی ہیں کہ سامنے کی بڑی اور واضح تصویر نظر نہیں آتی۔ کنواں تو شايد كل والا بي تقاليكن آج ايك رجث اور اس ميں جتا بيل فوكس ميں تقا۔ كيا ديكھتا ہوں ايك بیل جس کا سینہ رسوں کی مدد سے ایک لکڑی کے بانس نما تنختے سے بندھا ہے۔ بیل کنویں کے جاروں طرف گول گول چکر لگا رہا ہے۔ جب تک اس کا پالنے والا اور رکھوالا اے کھول نہیں دے گابدای طرح بہ ظاہر بےمقصد ایک دائرے میں گھومتا رہے گا۔لطف کی بات بیہ ہے کہ اس بے مقصد طواف سے خلق خدا کے لیے یانی او پر پھنچ رہا ہے۔خود بیل اپنی اس افادیت سے بے ' خبر ہے۔ بیہ لاعلمی بھی رکھوالے کے مفاد میں ہے۔ بیل کواپنی افادیت کاعلم ہو جائے تو حساب کتاب، معاوضے، انعام اور حقوق کی دھند میں افادیت کے خدوخال مدھم پڑ جائیں۔ بہت ے مالک ان الجھنوں میں پڑنے ہے بہتر سجھتے ہیں کہ آنکھوں پر موم ٹیکا کر کام نکال لیں۔ پھر یہ طرز عمل صرف افراد تک ہی محدود نہیں، بین الاقوامی تعلقات بھی اس آئین کے یابند ہیں۔ بلکہ اگرغور کریں تو شاید خالق اعظم بھی ای طرزِعمل کا مجرم ہے، موم ٹیکا کر زمین پر پٹنخ دیا اب مُوْلِتے پھرو۔ رہٹ اور بیل کے منظر میں اتنی بکسانیت تھی کہ میں بہت بور ہو گیا۔فلم بین کو بند کر کے جیب میں رکھا اور چہل قدمی کو باہرنکل گیا۔

جمعرات کا منظرزیادہ خوش کن تھا۔ واقعی جیرت کی بات ہے کہ ای کھڑ کی سے کیے قتم قتم کے مناظر نظر آرہے تھے۔ کھڑ کی کے دونوں پٹ واکر کے فلم بین آنکھوں سے لگائی تو کتوں کا ایک ریس کورس سامنے تھا۔ نز دیک و دور ہے شوقین مزاج امراء، شاطر اور دوسرے تماش بین ، کتوں کی دوڑ دیکھنے اور ان پرشرط بدنے کو چلے آرہے ہیں۔ امراء کے لیے تو یہ کھیل ہی کے زمرے میں آئے گا۔ میسے کی فراوانی ہوتو اے نت نے طریقوں سے جوش، جذبہ، لطف اور ہجان حاصل کرنے کے لیے صرف کیا جاتا ہے۔ جیت سے بڑھ کر خوشی اور ہجان کیا ہوسکتا ہے۔ کچھ ذرا کم خوش قسمت شائفین بھی اپنے کیڑوں کی تراش خراش سے پہچانے جارہے ہیں۔ یہ اپنے بخت کے ستارے کوں کی دوڑ ہے جیکانے کی امید میں آئے ہیں۔غرض پیر کہ انواع و اقسام کے شرکاء مختلف امیدوں اور امنگوں کے ساتھ دیکتے چبروں سے آ رہے ہیں،لیکن بیشتر منہ لٹکائے واپس جائیں گے۔ بتلی کمر اور مضبوط ٹانگوں والے دو درجن کتے ، ایک کاغذی خرگوش کے تعاقب میں سر دھڑ کی بازی لگائے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ لا کچ ان کو بھگائے لیے جا رہی ہے۔ ایک دوسرے سے سبقت کی جدوجہد کہ کوئی ان سے پہلے پہنچے گیا تو درُخرگوش ہاتھ سے نہ جاتا رہے۔ ذرا دم لے کرغور کر لیتے تو اس مشقت سے نہ صرف نیج جاتے بلکہ دوسرے کوں پر ہننے کا موقع بھی مل جاتا۔لیکن کم از کم اس کھڑ کی ہے ایبا کوئی کتا نظر نہ آیا جوصبر کے ساتھ رک کر، دوڑنے سے پہلے خرگوش کے بارے میں پچھ سوچ رہا ہو۔ ہر کتے کو خانہ کھلتے ہی خرگوش کے پیچیے سر پٹ دوڑتے دیکھا۔

د یکھتے ہی دیکھتے جمعہ آگیا۔ اسلامی جمہوریہ میں آج آدھے دن کی چھٹی ہے۔ ہم نمازنہ بھی پڑھیں لیکن چھٹی سے کفرانِ نعمت نہیں۔ چند گھٹے کا کام ہی کیا اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ میں۔ بھٹی ابھی تو دفتر آئے ہیں، کچھ سانس درست ہولے تو کام شروع کریں۔ لیجے شروع کرنے سے بہلے سمٹنے کا وقت آگیا۔ جمعے کا دن ہے، نہانا دھونا بھی ہے، ایسا نہ ہونماز میں دیر ہوجائے۔ بس اب یہ کام سمیٹ کررکھ دو پھر کریں گے، جتنی دیر میں میرالپٹا ہوا بستر کھا۔ لعنت ہواس فلم مین پر، ایسا چہ کا پڑا تھا کہ گھر جاتے ہی کچھ دیر میں یہ آنکھوں کے سامنے تکی ہوئی ہواس فلم مین پر، ایسا چہ کا پڑا تھا کہ گھر جاتے ہی کچھ دیر میں یہ آنکھوں کے سامنے تکی ہوئی ہواس فلم مین پر، ایسا چہ کا وقت تم ہو چکا ہے، سہ پہرسورج ڈھلنے سے پہلے کا منظر آر ہا ہے۔ جمعے کی تعطیل ہے۔ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، سہ پہرسورج ڈھلنے سے پہلے کا منظر ہے، تمازت خاصی کم ہو چک ہے۔ ماشاء اللہ لوگ جوتی در جوتی اونٹوں کی سیر کے لیے جا رہے ہیں۔

عبارت سے فارغ ہو کراب مخلوقِ خدا کچھ کھیل کھلیاڑ کی بھی حقدار ہے۔میدان میں وہی کول کی دوڑ والا منظر ہے۔لیکن یہاں عرب شیوخ بہترین کاٹن کی عباچغا سپنے، قیمتی دھوپ کی عینکیس ناک کی پھننگ پر اٹکائے ، اونٹ دوڑ کے میدان کی طرف گامزن ہیں۔ گاڑیاں نئی اور کشادہ ہیں، اکثر گاڑیوں کا مربعہ ان کے ڈرائیوروں کے کمرے سے بیش ہے۔ اونٹ دوڑانے والے اکثر خارجی ہیں۔ زیادہ تعدادیمن کے غریب باشندوں کی ہے جو اونٹوں کی نگیل پکڑے آگے آ گے ہیں۔ اونٹ دوڑ شروع ہو چکی ہے، اونٹوں کی پیٹھ پر شاید گڈے گڑیا باندھ دیے گئے ہیں کہ دیکھنے میں خوشنمالگیں۔لیکن کھہریے اونٹوں نے رفتار پکڑلی تو بیر گڈے گڑیا دہشت سے چخ رہے ہیں۔ یہ چینیں اونٹوں کے لیے جا بک کا کام دے رہی ہیں، اونٹ بھڑک کر اور تیز بھاگ رہے ہیں۔ پویلین میں بیٹھے شیوخ اب ہاتھوں میں شربت کے گلاس لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور مسرت سے چیخ رہے ہیں۔ دور بینیں ہاتھوں میں ہیں۔ ان کا اونٹ آ گے نکل جائے تو چبرے پر فخر وغرور کی قوس وقزع بکھر جائے۔جو بچے اونٹول سے باندھ دئے گئے ہیں ان کی اوسط عمر چھ سال ہے۔ ایک اونٹ کی پشت پر ہندھی رسی ڈھیلی ہوئی تو بچہ زمین پر ٹیک گیا۔ میں نے فلم بیں آنکھوں کے سامنے سے ہٹالیا۔ مزید دیکھنا میرے شعور کی برداشت سے باہر ہے۔ غنیمت ہے اور خوش قسمت ہیں جانور کہ وہ بھوک و افلاس سے مجبور ہو کر، اینے بچوں کی جان امارات کی شریانوں میں دورانِ خون بڑھانے پر قربان نہیں کرتے۔ مجھے فلم بین سے ایس نفرت ہوئی کہ اے لاکرمیز پر پننخ دیا۔ کیسا اچھا دن گزرر ہاتھا۔ اس کثافت نے ایمان و ایقان کی جڑیں ہلا دیں۔ بیہ منظرتو شاید مرتے دم تک میرے لاشعور میں ایک ایسا بیک گراؤنڈ بن گیا ہے، جیسے کوئی کمپیوڑ کھولوتو شروع میں اسکرین پر ایک بیک گراؤنڈ تصویر ابھرا کرتی ہے، اس کے بغیر کمپیوٹر استعال کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لاعلمی روح کو کتنے دکھوں سے محفوظ رکھتی ہے، مجھے مشرق كے بارے میں كبلنگ كے فرمودات كچوكے لگانے لگتے ہیں۔

آج سنچرکا دن ہے۔ اسلامی مملکت میں پھر نصف چھٹی ہے۔ کل سوچا تھا اب فلم بین نہیں دیکھوں گا۔ ان پانچ دنوں میں پانچ مناظر نے میری دنیا تہہ و بالا کر دی تھی۔ اب میں منہ پر چادر ڈال کرسونے لگا تھا۔ گر خیالات کی بلغار اس چادر کے پردے کوکسی خاطر میں نہ لاتی ۔ بھی آپ سگریٹ بھی تو پیتے ہیں، معلوم ہے معزصحت ہے مگر پھر بھی ہیں۔ اس لیوں سمجھے لیجے ای قتم کا چسکہ اس فلم بین نے پیدا کر دیا تھا۔ آ تھے کے آگے فلم بین کا عدسہ رکھ کر کو پر جا کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل کے بین وسط میں ایک میدان دھڑا ہے، جس میں درخت تو کیا گھاس پوس کی روئیدگی بھی نہیں۔ چاروں طرف سے جانور آ آ کر جمع ہورہ ہیں۔ پچھیلی قطار میں کچھ شیر بھی سر جھائے بیٹھے ہیں۔ پچھے چیتے اور شیر اوھر ادھر قیلو لے میں مصروف ہیں، پچھے کے سامنے ہرن اور بگری کے گوشت کے انبار گھے ہیں۔ وہ اس گوشت خوری میں ایسے مصروف ہیں کہ سراٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں۔ سب سے اگلی قطار میں لکڑ بھے، بجو، لومڑ اور اس قبیل کے کئی جانور نشست سنجالے بیٹھے ہیں۔ سب سے اگلی اور آخری قطار کے درمیان میں، نیل کنٹھ، ہاتھی، گائے، زیبرا اور بندر وغیرہ غرض قتم تم کے جانور بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ ایک ایک گیرڈ اس مجمعے سے ایک کر یہ جانور آگے اپنے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ایک گیرڈ اس مجمعے سے خطاب کر رہا ہے:

'میرے عزیز ہم وطنو؛ کل رات کی تاریکی میں نوزائیدہ جمہوریت کا دم گھنے سے انقال ہو گیا۔ نئی دستورساز اسمبلی کا اجلاس آج شام چھ بجے طلب کیا گیا ہے، اور۔' اس سے پہلے کہ بات مکمل ہوتی، حسب عادت بندر چھ میں بول پڑا: 'شیر ببرکا کیا ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟'

'نظریۂ ضرورت' گیرڑ نے مسکرا کے کہا، اور اس کی ایک آنکھ کے اشارے پر چند چھولے گیدڑآ گے بڑ ہے اور ڈنڈا ڈولی کر کے چینتے چلاتے بندرکواٹھا لے گئے۔

شیر نے اس شور شرا ہے سے نظر اٹھائی تھی تو ایک گیدڑ نے اس کے آگے ایک تازہ بمری ڈال دی۔

'میں آپ ہے وعدہ کرتا ہوں۔' گیدڑ کی تقریر جاری تھی کہ میری ساعت دہشت زدہ ہوکر جواب دے گئی اور میں کھڑ کی ہے چھے ہٹ آیا۔ باقی سارا دن میں نے بی بی می گے آگے بیٹھ کر اور ناہیداختر کے گیتوں کے درمیاں کہیں گزار دیا۔

آج میرا پسندیده دن ہے، اتوار کا دن ۔کون کہتا ہے مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب،

اور دونوں بھی نہیں مل سکتے۔ اتوار کے دن میہ دونوں ملتے ہیں۔ گرج تو خیر سے بند کرا دیے ایمان کی حرارت والوں نے لیکن اتوار کی چھٹی نہ بند کرا سکے۔ لہذا اتوار کا دن لمبی تان کرسونے اور گیارہ بجے اٹھنے کا دن ہے۔ تین بجے دو پہر تک نائیٹ سوٹ میں ملبوس گڈ مارنگ پاکستان شو دیکھنے کا نام اتوارعیا شی ہے۔ ایسے میں عدے کی باری آتے آتے دو پہر ہوگئی۔ اتوار کی اس خوبصورت دو پہر، فی وی کا کان مروڑ کر اسے بند کیا اور شاور کا رخ کیا۔ نہا کر ڈھیلے ڈھالے باتھنگ گاؤن میں ہی نکل آیا۔ پاؤل میں سلیپرائکائے اور پھر وہی کھڑی کے سامنے آگڑا ہوا۔ باتھی عدسہ آنکھ پر رکھا بھی نہیں تھا کہ سامنے ایک درخت پر بندر بیٹھا نظر آیا۔ میں نے جھٹ ایک درخت پر بندر بیٹھا نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے فلم بین آنکھوں پر لگائی مگر تب بھی وہی منظر نظر آیا، کہ ایک بندر سامنے درخت پر بیٹھا کے سامنے درخت پر بیٹھا تو بولا: کھیسیس نکال رہا ہے۔ ایک ہاتھ میں کیلا ہے، دوسرے سے وہ مجھے انگوٹھا دکھا رہا ہے۔ جھے دو تین مرتبہ جرت سے عدسہ لگتے ، ہٹاتے دیکھا تو بولا:

ا پناعکس دیکھنے کے لیے عدے کی ضرورت نہیں ہے'۔ شاید بندرین دکھانا ضروری تھا۔ ایک چھلانگ مارکر کھڑ کی کی منڈیر پر آ ہیٹھا۔ میں ڈرکر ذرا پیچھے ہو گیا۔

'اپنوں سے کیا ڈر' کسی بندر کے اس قتم کے احتقانہ جملوں کا کوئی کیا جواب دے۔

'اے احمق انسان، ان مناظر کو دیکھنے کے لیے تجھے کیا واقعی اس عدسے کی ضرورت تھی؟' مجھے لگا جیسے بندر میری ہی آواز میں مجھ سے مخاطب ہے۔'سب دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ دیکھنا چاہوتو یہ عدسہ بھی بریکار ہے، یہ کیلا لے لوعدسہ مجھے دے دو۔'

میں گنگ تھا، بے اختیار اپنی فلم بین پشت کی طرف کر لی۔

' پیمدستهمیں تپ دقِ کر دے گا، لاؤ مجھے دے دو' بندر بچوں کی طرح مجھے بھسلا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔

'تم تو ہمیشہ کھلونے دے کے بہلائے گئے ہو، چلو یہ بھی رکھلو۔ ہم تو تمھارے بھلے کو کہہ رہے تھے، آگبی کے عذاب سے نکا جاتے، خیرتم ہی جانو۔' یہ کہہ کر بندر چھلاوے کی طرح درختوں کے نکائب ہو گیا۔ میں نے اس عدی فلم بیں کو، اپنی پائیں باغ میں نیم کے درخت کے پاس ایسے دفن کر دیا ہے کہ پھر میرے اندھے بن کو بینائی دینے کی جمارت نہ کر سکے۔

## چور

نے رات میں بلاسب آ کھ کل گئے۔ دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کی وقت بھی اس گوشت و ہڈی کے بنجرے کو تو ٹر کر باہر آ جائے۔ میں نے اپ خشک ہونؤں پر زبان پھیری، اور اندازہ لگانے لگا کہ آ کھے کیوں کھی ہے۔ شاید کوئی کھی ہوا تھا؟ میں دم سادھے ایک دم سوتا بن گیا۔ ہر سام جاں صوتی ایٹینا بن گیا۔ گرصرف وہی رات کا مہیب ساٹا تھا۔ کہیں ہے جھینگروں کی آ واز آرہی تھی۔ رات کی تاریکی کا اپنا ایک مخصوص ساٹا ہوتا ہے۔ آپ بھی فور سیجے گا، صرف بہی نہیں کہ زندگی قیلولے میں چلی گئی ہے اور سب آ وازیں اور آ وازیں بلند کرنے والے بچھ دیر کے لیے سو گئے ہیں، اس لیے ساٹا ہے، بلکہ رات کے ساٹے کی اپنی ایک آ واز ہوس سو ساٹا ہوتا ہوگا۔ ہے، خامشی سے بالکل علیحدہ۔ فیر چند کھے اندازہ لگانے کے بعد میں مطمئن ہوگیا اور یہ وسوسہ دل سے نکال دیا۔ پھر کیوں آ کھ کل گئی ہے؟ ایسا بھینا آپ کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہوا ہوگا۔ بلاوجہ بھی رات میں آ نکھ کل جا بائی میند کرکے ایک قطار میں فرضی بھیڑیں گنا، یا سو سے بلائی گئی گئا۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ شعوری کوشش کریں اتنا ہی فیند آپ سے بھا گئی الی الئی گئی گئا۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ شعوری کوشش کریں اتنا ہی فیند آپ سے بھا گئی ہے۔ پچر عین اس وقت جب آپ کو الئی گئی گئا۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ شعوری کوشش کریں اتنا ہی فیند آپ سے بھا گئی ہے۔ پچر عین اس وقت جب آپ کو الئی گئتی ہے فار آپ فیند پر لعت بھیج چکے کے حقین اس وقت جب آپ کو الئی گئتی ہونے کے اور آپ فیند پر لعت بھیج چکے کے حقین اس وقت جب آپ کو الئی گئتی ہونے کے اور آپ فیند پر لعت بھیج چکے کے حقین اس وقت جب آپ کو الئی گئتی ہی فیلوں کے میں میں اس وقت جب آپ کو الئی گئتی ہونے کے اور آپ فیند پر لعت بھیج چکے کے حقین اس وقت جب آپ کو الئی گئتی ہونے کے اور آپ فیند آپ کے اور آپ فیند آپ سے بھی چکھ چکے کے کھیں اس وقت جب آپ کو الؤی گئتی ہے فرت ہونے لگے اور آپ فیند پر لعت بھیج چکے جس کے کہ کو بیا کی ان کی کھی کی کی کھیل ہونے کے اور آپ فیند پر لعت بھیج چکے چکے کے کہ کھیل ہونے کے کہ کو کیا کہ کو کھیل ہونے کے کہ کو کی کے کہ کو کھیل ہونے کی کھیل ہونے کے کہ کھیل ہونے کی کھیل ہونے کے کہ کو کھیل ہونے کی کی کو کر کھیل ہونے کی کی کی کی کی کو کی کو کھیل ہونے کی کو کی کھیل ہونے کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کر کی کو کی کو ک

ہوں، دفتر جانے میں صرف ایک یا دو گھنٹے رہ گئے ہوں، نیند کی دیوی اچا نک کہیں ہے پھرنمودار ہو جاتی ہے۔

' کھٹ' کی آواز اب کے واضح تھی۔ میرا پہلا رومل تو یہی تھا کہ چادرسر کے اوپر لے لو، گو یا آنکھ اوجھل خطرہ اوجھل۔ میرے خیال میں ڈارون کو جمارا رشتہ بندر کے بجائے سارس سے جوڑنا چاہیے۔اس آواز کے بعد پھروہی مہیب سناٹا۔مگرمیرے ذہن میں اب کوئی شبہ باقی نہیں ر ہا تھا۔ آ واز نچلی منزل سے آئی تھی۔ ہم تین کمروں کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ رہائٹی کمرے اوپر کی منزل پر تھے۔ گول کمرہ، کھانے کا کمرہ اور باور چی خانہ نیچے کی منزل پر۔گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک حجودٹا کمرہ مہمانوں کے لیے مخصوص تھا، جو سال کے بیشتر وقت خالی رہتا۔کوئی مجولا بسرامہمان راستہ بھٹک کرآ بھی جائے، اور اس پر طرہ پیے کہ رات گزارنے کے لیے تھبر بھی جائے ، تو بھی ہم اے بہلا پھسلا کر اوپر کے کمرے میں سلا لیتے ہیں۔ صرف ایک بیٹا تھا وہ حصول علم کی خاطر ہاشل میں قیام پذیر تھا۔ گھر میں پچھلے رخ پر باور چی خانہ تھاجس کے پیچھے چھوٹا سا باغ۔ پیچھے باور چی خانے سے دوفر پنج نسل کے دروازے باہر باغیچے میں کھلتے تھے۔ یوں تو یہ دروازے بہت کارآمد ہوتے ہیں، دونوں دریاٹو یائے کھل جاتے ہیں۔ بڑے اسکرین کے ٹی وی سے لے کر صاحبِ خانہ کی میت تک گزار لیجے۔ یہ اور بات ہے کہ ٹی وی عموماً اندر کی جانب آرہا ہوتا ہے جبکہ چاریائی باہر کی طرف نکلتی ہے۔ مگریہی بڑا دروازہ کسی فاحشہ کے چوبارے کی طرح دعوت وصل بھی دے رہا ہے۔ میں نے اس فرنچ دروازے کو ہمیشہ اہے قلعہ کی کمزور فصیل سمجھا ہے۔لگتا ہے آج کوئی اس فصیل کو پھلانگ کر کود آیا ہے۔

' شاید کوئی بلی ہے' میں نے اپنے آپ کوشلی دی۔ اگر بلی ہوتی تو کھٹ کی آوازیں مسلسل آرہی ہوتیں۔ ایک کھٹکا کر کے بلی دم تھوڑ ہے ہی سادھ لیتی۔ ابھی ذہن کے مختلف حصوں میں یہ بحث جاری تھی کہ ایسالگا جیسے بخلی منزل پر کوئی بھاری چیز گھسیٹ رہا ہے۔ لیجیے صاحب ذراسی جو امید تھی کہ شاید کوئی بلی ہے اور جان آئے جائے وہ بھی جاتی رہی۔ میں خاموشی ہے بستر کی چادر سے نکلا اور پیرسلیپر میں اٹکائے بغیر نگے قدم کر سے سے نکلا اور پیرسلیپر میں اٹکائے بغیر نگے قدم کر سے سے باہر آگیا۔ ارادہ یہی تھا کہ دیے پاؤں سے نگلا اور پیرسلیپر میں اٹکائے بغیر نگے قدم کر دوں گا۔ آپ ٹی وی کا کوئی بھی ڈرامہ دیکھ لیجیے، اس

ترکیب سے چور کی آنکھوں پر موم ٹیکا کر اے پکڑتے ہیں۔نہ جانے کیا سوچ کر نیک بخت کو بھی نہ جگایا۔ شاید لاشعور میں جومیری مردانگی نے اس کی حفاظت کا فریضہ اینے ذمہ لے لیا تھا وہی کام دکھار ہا تھا۔خیرصاحب تو میں آپ کو کیا بتار ہا تھا؟ ہاں بے وزن قدموں سے سیڑھی کے آخری یائیدان تک اتر گیا۔ کوئی بن روش کرنے سے پہلے میں ذرا جائزہ لے لینا جاہتا تھا۔ بن روشن ہو جائے تو پھر دونوں فریقوں کو برابر کے فائدے اور نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔ اندجیرے کے فائدے وہی لوگ جانتے ہیں جو اندجیرے میں کام کرنا جانتے ہیں۔جن کو روشنی کی عادت یر جائے وہ اندھیرے میں بالکل برکار ہو جاتے ہیں۔سب سے تحلی سٹرھی پر پیررکھا تو دائمیں جانب سے مضبوط کاتھی کا ایک نو جوان کھلا جاتو لیے سامنے آگیا۔ وہ آٹھ ایج کا جاتو اس وقت سنختجریا تکوارے کم معلوم نہ ہوا۔کوئی تمیں برس کا سن، چوڑی ہڈی کی کائفی۔ کالی قمیض اور اس کے ساتھ کالی ہی جینز زیب تن ۔ ذرا اس نے سرکو ہلایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے عینک بھی پہن رکھی ہے۔ میری اپنی عینک کے عدے دیدوں کے مچھٹ جانے کی وجہ سے دھند ز دو محسوس ہورے تھے۔نوجوان نے جاتو داہنے ہاتھ میں ذرا سامنے کے رخ پر رکھا کہ اس کا فاصلہ میری ہمت ہے بمشکل ایک فٹ رہا ہوگا۔ کوئی شبہ نہ رہے کہ یہاں حاکم کون ہے اور محکوم کون۔ بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا گویا ہوی کے جاگ جانے کا اے ہم سے ذیادہ ڈرتھا۔ پھر وہی انگلی ہونٹوں سے ہٹا کراپنی گردن پر دائیں ہے بائیں پھیردی۔ بیاشارہ نہ بھی ملتا تو بھی ہارے دیوتا تو چاقو دیکھ کر ہی کوچ کر گئے تھے۔ ہم نے پھر بھی نسبتاً حوصلے سے کام لیا اور اپنی آواز کی ہمواری سے خود بھی جیرت زوہ ہو گئے۔ ° کون ہوتم ؟'

اس کی جرائت دیکھیے، وہ،ملعون مسکرا دیا۔ جیسے ہم نے کوئی مذاق کیا ہو۔ اول تو ہم جے کڑک دار آواز سمجھ رہے تھے، وہ حلق سے بھنچی اور پھنسی کی کسی درمیانی شکل میں نگلی، مزید اس کے روئے نے ہمارے حوصلے بالکل ہی بہت کر دیے۔

'چور ہوں دکھائی نہیں دیتا۔'

میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا کہ اندر کی کیکی ظاہر نہ ہو جائے۔ کوشش کر کے

اوسان جمع کیے۔

' کیا چاہتے ہو؟'

'چور کیا چاہتا ہے؟' اب اس کمبخت کے ہونٹوں پر ایک واضح مسکرا ہے تھی۔ ہماری جان ہی تو جل گئی۔لیکن اس کی مسکرا ہے سے میے ہوا کہ غصہ میری کم ہمتی پر غالب آ گیا۔ 'کٹیرو میں پولیس کو بلاتا ہول'، اب کے ہماری آواز واقعی کڑک دارتھی، مجھے لگا اس کڑک کا اس پر ذرا اٹر بھی ہوا ہے۔

'پولیس بلا کر کیا کریں گے، کچھ دے دلا کر رخصت تیجیے، اب اس کے لہج میں بے یقیٰی تھی۔

اشرم نہیں آتی چوری کرتے ہو۔'

'بس اتنا دے دیجیے کہ پھر چوری کا کھٹکا نہ رہے، مرزا تو رہزن کو دعا تک دیے تھے۔' 'اوہ پڑھے لکھے بھی ہو' میرا لہجہ اور شاید خوف خود بخو دایک درجہ کم جارحانہ ہو گیا۔ 'طعن وتشنع کی ضرورت نہیں ہو۔ الف زبر آ اور ب پیش بو کا قاعدہ ضرور پڑھا ہے، اس کواگر آپ پڑھا لکھا کہیں تو بیہ آپ کا حسن ِظن ہے۔تعلیم یافتہ مجھے یقین ہے میں ہرگز نہیں ہوں' لگٹا تھا جیسے اس کی کوئی دکھتی رگ دب گئی ہو۔

' کہاں تک پڑھے ہو؟'اب میری حس تجسس بیدار ہوگئی اور میں وہیں سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ چور نے میرے سوال کو جواب کے قابل نہیں گردانا۔

'میاں شریف خاندان کے لگتے ہو، پڑھے لکھے ہو، اپنے جھے کا کیوں نہیں کھاتے۔ محنت مزدوری کی کھاؤ، قانون کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟' یہی وقت تھااس کومسلمان کر لینے کا۔ 'آپ کرتے ہیں قانون کی پاس داری؟' پھروہی تپادینے والی مسکراہٹ۔ ' ہاں کرتا ہوں، سوفیصد کرتا ہوں۔'

'کل رات جب ٹریفک سکنل ہند تھا اور آس پاس کوئی نہیں تھا آپ نے زن سے گاڑی نکال لی تھی' اس نے مجھے چیلنج کیا۔

لگتا تھا کمینہ، بدذات، چورکئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ غالبًا میرے شب و روز کا

حباب رکھے تھا۔

' بھٹی رات کا ایک بجاتھا، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی، ایسے میں وہاں اسکیے کھڑے رہنا حماقت ہی ہوتی اور پھرخطرہ الگ' میرالہجہ مدافعانہ تھا۔

'اس قتم کی حجوفی موفی حرکتیں تو آپ ہے اکثر و بیشتر سرز د ہو جاتی ہیں' مجھے لگا طنز کر رہا ہے، میں نے اس کے جملے کا جواب نہیں دیا۔

'چور پھر بھی نہیں ہول' میں نے اپنی برتری جتائی۔

'ہوں' اس نے ہنکارہ مجرا۔

'دو مہینے پہلے گروسری کی دکان پر اس نے غلطی سے پودینے کی دو گھیوں کے پیسے راگئے تھے جبکہ آپ کی تھیلی میں پودینے کی تین گھیاں تھیں۔ آپ نے اس کوٹو کا تونہیں۔ وہ تیسری گھی تو چوری کی ہوئی ناں' اس کے لیجے میں سیائی کی سفا کی تھی۔

'کون ہوتم۔تم یہ کیے جانے ہو؟' پہلی بار مجھے اس سے بہت خوف محسوں ہوا۔ آ ہستہ آ ہستہ غیر محسوں طریقے ہے ایک سیڑھی او پر ہو گیا تا کہا ہے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھا دوں۔ درمیان فاصلہ بڑھا دوں۔

'اور پچھلے سال جب ریستورانٹ میں بیرے نے غلطی سے پیپی کے پیمے نہیں لگائے تھے تب بھی آپ نے اسے نہیں ٹو کا۔ چوری کا مشروب پیا تھا آپ نے اس کا بیان ای یقین اور کاٹ دارصفائی سے جاری تھا۔

' کون ہوتم ، بیسب کیسے جانتے ہو؟' میری پچنسی پچنسی آ وازنگلی۔

'مرزانے بھی قرض کی پی مگر بھی چوری کی نہیں پی۔ آپ تو ایم اے ہیں جرنلزم میں، بقلم خود پڑھے لکھے ہیں۔ پھریہ چوری کی پیپی ؟ اور مجھ سے بیسوال کہ چوری کیوں کرتے ہو۔ چورتو ہم سب ہیں قبلہ صرف درجات کا فرق ہے۔

'ميان تم فلسفي مو، شاعر مويا 'پور مو؟'

اگر چور ہوں تو شاعر کیسے ہوسکتا ہوں؟'

'عجیب منطق ہے تمھاری، کیا شاعر چورنہیں ہوتے؟'

'ہوتے ہیں لیکن بہت کم اور بہت معصوم ۔ صرف شہرت اور توجہ کے خواہش مند۔ باقی

سب شاعر توغر بت کو چوری پر اور اصولول کوسہولت پر ترجیح دیتے ہیں۔ احمق، اصول پیند شاعر۔ چور تو ذہین وفطین ہوتا ہے، اپنا احچھا براسمجھتا ہے، موقع سے فائدہ اٹھا تا ہے، پھر بھلا چور شاعر کیسے ہوسکتا ہے اور شاعر تو خیر ہرگز چورنہیں ہوسکتا۔

' مجھے اس بحث سے دلچی نہیں۔میرا خیال ہے مجھے اب تک پولیس کو بلالیما چاہیے تھا' میں نے اکما کر کہا۔

چور منہ سے پچھ نہ بولا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چاقو کوانگلی پر گھمانے لگا۔ پچ ہے پچھ اشارے الفاظ سے زیادہ موثر ہوتے ہیں۔ اس کا پیغام بہت واضح تھا۔ سوچا ہاتوں میں لگائے رکھوں شاید پڑوی جاگ جائیں یا کوئی اور صورت نکل آئے۔

وشمعیں ڈرنبیں ہے کہ پکڑے گئے تو ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے سزا میں۔'

'دھمکائے مت۔ ویسے ہاتھ کائے گاکون۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں پھر آگئے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ غلیل چلائیں ضرور۔ سامنے آپ کے آئینہ بھی ہوسکتا ہے۔ اس قدر شوق ہوشینے کے گھر میں پھر او کا۔ ان صاحب سے ملوا دیجے جو پہلا پھر چلانے کے حقدار ہوں۔ خیر یہ چھوڑ ہے یہ بتائے پکڑے گاکون۔ پکڑنے والے کے آگے بیٹ نہیں لگا کیا۔ کتنے ہی فیر یہ چھوڑ ہے یہ بتائے پکڑے گاکون۔ پکڑنے والے کے آگے بیٹ نہیں لگا کیا۔ کتنے ہی اقسام کے بیٹ پھول رہے ہیں ہمارے ہاں۔ بیاری کا پیٹ، جہیز کا بیٹ، قرضہ تعلیم، جائیداد، جوئے کی لت، نشہ کی بیاری کا پیٹ۔ یہ سب بھوکے پیٹوں ہی کی قسمیں ہیں۔ تو فرض سیجے کس نو بھرتے نے پکڑ بھی لیا تو کیا اس کے اویر والانہیں چھوڑ دے گا؟'

"كريشن ميں نے دانت پيس كر كہا۔

'پھر وہی ہے وقونی کی بات ۔ دیکھیے صاحب آپ اتے تعلیم یافتہ ہیں لہذا ہوقوف تو ہو نہیں سکتے۔ اب اگر اس دماغی کیفیت کو درمیان سے نکال دیں تو فقظ بچتا ہے بھولین۔ بہت بھولے ہیں آپ، کرپشن کہال نہیں ہے۔ آپ صرف پولیس والے کی رشوت ستانی کو کرپشن کہتے ہیں۔ مگر جب آپ اسکول میں سفارش کرکے داخلہ دلاتے ہیں تو کیا وہ کرپشن نہیں ہے۔ جب بیں۔ مگر جب آپ اسکول میں سفارش کرکے داخلہ دلاتے ہیں تو کیا وہ کرپشن نہیں ہے۔ جب آپ ملازمت کی جانے والے کو دیتے ہیں۔ جب کہ اس سے زیادہ تجربہ کار اور تعلیم یافتہ امیدوار کو انٹرویو پر بھی نہیں بلاتے تو کیا وہ کرپشن میں نہیں ہے۔ جب آپ چیک کے بجائے نفذ

رقم ادا کرتے ہیں تا کہ فیکس کے ریکارؤ میں نہیں آئے تو کیا وہ کر پشن نہیں ہے؟ آپ کو تو لگتا ہے سانپ سونگھ گیا ہے۔ آپ کہیں تو کچھ ذاتی مثالیں دول۔ ارے صاحب حال یہ ہے کہ شریف آئی ہوا میں معلق ہے کہ کہاں قدم رکھے۔ ایک ایسی کچڑ بچھی ہے کہ جہاں قدم رکھو کا لگ تو لگھ گی۔ خیر چھوڑیں آپ کا تو چرہ سفید پڑ گیا ہے، اس اندھیرے میں بھی یہاں ہے و کھے سکتا ہوں؟ گی۔ خیر چھوڑیں آپ کا تو چرہ سفید پڑ گیا ہے، اس اندھیرے میں بھی یہاں ہے و کھے سکتا ہوں؟ منہیں، نہیں ضرور بتاؤ۔ میں نے بھی کر پشن نہیں برتی۔ ہمیشہ حق حلال کی کھائی ہے۔ شمصیں جرائت کیے ہوئی میرے متعلق یہ کہتے ہوئے، میری کمائی میں رشوت کی ایک پائی بھی شامل نہیں ہے۔ وئی میرے متعلق یہ کہتے ہوئے، میری کمائی میں رشوت کی ایک پائی بھی شامل نہیں ہے۔ میں نے گرج کے کہا۔

رشوت کا ذکر گون کررہا ہے۔ جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ جب آپ کا بیٹا فزکس کے پر کیٹیکل میں فیل ہورہا تھا تو آپ پڑوی کو لے کرمتین کے پاسٹیس گئے تھے کہ پڑوی ان کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ اس طرح ایک طالب علم جو پاس ہونے کے لائق نہیں تھا وہ سفارش اور کرپشن سے پاس ہوگیا۔ ڈرائیونگ لائسنس آپ نے فرقان صاحب کے سہارے ماصل کیا تھا۔ ان کے چھو بچا لائسنس ڈویژن میں کام کرتے ہیں۔ آپ تو ایک مرتبہ اس دفتر کے پاس بھی نہیں پینگے۔ ٹمیٹ دینا تو دور کی بات ہے۔ اور بال بچپلی سردیوں میں جب آپ پاسپورٹ بنوانے گئے تھے، تو یاد ہے وہ باہر پیپل کے درخت کے نیچے ایجٹ کو فارم، تصویریں باور پھے دے دیے تھے کہ یہ اندر کھلا پلا کر جلد کام کروا دے گا، کون گری میں دھکے کھائے۔ اور پاس کی درخت کے نیچے ایجٹ کو فارم، تصویریں ادے صاحب آپ تو بالکل خاموش ہو گئے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ تو نیٹر ابہت شریف آدی ہیں۔ میں توصرف یہ کہدرہا تھا کہ پولیس والا مجھے گرفتار کرنے میں دلچی ضرور رکھتا ہے گرفتار کرنے میں دلچی ضرور رکھتا ہے گرفتار کرنے میں دلچیے اب مبح صادق کی ہائی می روشنی بھیل رہی ہے، بچھ دے دلاکر مجھے رخصت تیجے۔ ساری دات کالی کردی میری۔ اور کئی طرف بھی نہ جاسکا'۔

'کون ہوتم' میری آواز پرخوف غالب تھا۔ یا اللہ بید جن ہے یا بھوت۔ بید میرے روز و شب سے کیے واقف ہے؟ کیا ی آئی ۔ ڈی کا بندہ ہے۔ کیا بید میرا تعاقب کرتا رہا ہے مگر کب سے۔ بیتو کئی سال پہلے کی ہاتیں ایسے بتا رہا ہے جیسے بید ہر جگہ خود موجود رہا ہو۔مخلف قتم کے خیالات میرے ذہن میں اس تیزی سے گھوے کہ مجھے چکرآ گیا، اور میں پیچھے کی جانب گرنے لگا۔ چور نے دائیں ہاتھ میں چاقو تھاہے رکھا، میری پہنچ سے دور جبکہ بائیں ہاتھ سے مجھے سہارا دے کرسیدھا کیا۔ اس کی اس حرکت سے میرے استعجاب میں اور اضافہ ہوگیا۔

اتم نے مجھے گرنے سے کیوں بچایا؟

'کیوں بچایا، اچھا سوال ہے۔ کیا کہوں یہ تو میرا فرض ہے، لیکن اب بیمل ہمارے لاشعور سے نکل چکا ہے۔ اس لیے آپ کو جیرت ہور ہی ہے۔ کسی کو گرتا دیکھیں تو ہم بچانے کے بجائے دوسری طرف و کھنے لگتے ہیں۔'

'کون ہوتم' میری زبان پرطوطے کی طرح وہی گردان تھی۔

'آپ کی ذہانت اور مردم شنای کے تو بہت چرہے ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ ایک کھڑے ہوئی کے پر گن لیتے ہیں۔ ایک کھڑے ہوئے چھ فٹ کے چور کونہیں پہچان پارہے، بھا گتے چور کی لنگوٹی کیا پکڑیں گے؟'اس نے اپنے تیس مزاح میں بات ٹال دی۔

میاں ابھی تک تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہتم کون ہواور پچے بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ ہاتھ میں چاقو ہے،اب تک تو تم ڈرا دھمکا کر بہت کچھ چھین سکتے تھے؟'

'چین لینا اب مضغلہ قدیم ہو چلا ہے، اب ہے کمپیوٹر، ٹیلی پیتھی اور NGO's کا زمانہ۔فن تو یہ ہے کہ لٹنے والا خود اپنے ہاتھ سے نکال کر دے۔ اور اگر نہ دے تو اٹھا لو، تاوان کی صورت مل جائے گا۔ ہمارے باہمی مذاکرات ابھی اجتہاد کی اس منزل کونہیں پہنچے۔'

' پہنچیں گے بھی نہیں' میں نے استہزائیہ انداز میں جواب دیا۔' میں ایک غریب جرنکٹ ہوں ، بھی بھارافسانے بھی لکھ لیتا ہوں ، بس ای پر گزارہ ہے۔'

'غریب جرنگ ایک متروک اصطلاح ہے۔ نئی لغات میں اس اصطلاح کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب یا تو آپ غریب ہو سکتے ہیں یا جرنگٹ دونوں خصوصیات ایک ہی شکل میں سا جائیں تو معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ غریب جرنگٹ کوعموماً صلیب انعام میں ملتی ہے، کیوں کہ آپ ماشا اللہ زندہ ہیں لہٰذا ثابت ہوا کہ جرنگٹ ضرور ہیں غریب بالکل نہیں۔' میاں افسانے لکھ کر پیٹ یال رہا ہوں۔'

'آپ کے خیال ، میں شاید میں مرت کا باشندہ ہوں۔ اب کیا شعر وادب کی تخلیق بھی ذریعہ معاش ہے گیا۔ افسانوں سے آپ گرہتی تو کیا کاغذ اور قلم کی قیمت بھی نہیں نکال سکتے۔ اب تو یہ دور ہے کہ اچھا افسانہ نگار ہو گر کھاتے کہاں سے ہو؟'

'خیرمیان تم پرایک افسانه تو ضرور ہوگا۔'

'اور اس افسانے میں خود بہ خود کسی طرح موپاساں یا کسی اور مغربی افسانہ نگار کے افسانے کی جھک نظر آجائے گی، پھر کہتے ہیں کہ چور کوئی اور ہے۔ اور مجھ پر افسانہ لکھنے ہے کیا لوگ مجھے پہچان جا کیں گے۔ نہیں صاحب میں تو ایک عام کردار ہوں۔ دا کیں ، با کیں ، آگ، یچھے کہیں دکھے لیجے ، ملاقات ہوجائے گی۔ ایک عام آ دمی جو ہمارے معاشرے میں ہر قدم اور ہر سانس پر چوری کر رہا ہے ، کوئی ضرور تا ، کوئی مجوراً اور کوئی عاد تا۔ اب شاید چوری نکل جائے ہماری روز مرہ ہے تو بہت مشکل ہوجائے شاخت بھی۔ ایمان داری کی فضا میں بہت جس ہوتا ہو گئی نہیں جناب مجھ غریب پر افسانہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے ، اینی ذات کومش ستم بنائے۔'

'اپ او پرافسانہ لکھوں، کیا لکھوں بھلا، کیوں بیوتو فی کی باتیں کرتے ہو۔' 'کیوں قبلہ اپنے او پر افسانہ کیوں نہیں لکھ سکتے، کیا روز ضبح آئینہ دیکھے بنا سنگھا کرتے ہیں۔ ماشاء اللّٰہ کیسی پہلودار شخصیت ہے۔ روز ایک نیا افسانہ لکھ سکتے ہیں، بس ذرا خود آگاہی کی می ہے۔'

فراز کون ہے، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں حجیب کر اس وقت؟ میری بیوی کی آواز آئی تو احساس ہوا کہ بچھلے پانچ منٹ سے اس کے خرافے بند ہیں۔

'ان کومطمئن کر دو پہیں ہے۔ مرد ہو، اتنا تو کر سکتے ہو؟' بدبخت کی وہی استہزایہ ہنی، اور چاقو کی ہلکی سی جنبش' کوئی نہیں بیگم۔ نیند نہیں آرہی تھی۔ اس لیے اٹھ آیا۔تم سو جاؤ۔' مجھے یقین تھا کہ میری آواز کے زیرو بم ہے وہ ضرور سمجھ جائے گی کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور پھر لفظ بیگم کا استعال بھی اسے ناپیند تھا۔ نیک بخت ہمیشہ لڑتی تھی کہ بیگم سمجھا کریں کہا مت کریں۔ کا استعال بھی اسے ناپیند تھا۔ نیک بخت ہمیشہ لڑتی تھی کہ بیگم سمجھا کریں کہا مت کریں۔ 'جلد واپس آ جائیں بستر میں' نیک بخت نے گرہ لگائی۔

صبح صادق کی روشنی اب اتی پھیل گئی تھی کہ مجھے اپنے رو نگٹے کھڑے نظر آنے لگے۔ چور نے میرے چبرے کے تاثرات سے معاملہ بھانپ لیا۔

' آپ جان بوجھ کر دیر لگارہے ہیں' وہ اپنی آواز دھیمی رکھنا بھول گیا۔

'فراز کون ہے ہے، اور آپ میسٹرھیوں پر کیوں بیٹے ہیں؟' اس دفعہ بیوی کی آواز عقب میں بہت نزدیک ہے آئی۔

'کون ہوتم اور کیا چاہیے میرے شوہرے'اس کو چاتو نظر نہیں آیا، میرے عقب میں اپنا وجود سمیٹتے ہوئے بولی۔

' آپ کا شوہر کیا آپ کویقین ہے۔'

'کیا حماقت آمیز بات ہے ہے، مجھے کیا اپنے شوہر کی پیچان نہ ہو گی؟'

'کیا بکواس ہے بھی ، اس خرافات کا کس کے پاس وقت ہے؟' میں فورا آن میں کود پڑا۔
یہ بات نکل گئی تو دیکھیے کہاں جا کر رہے۔ یہ کمبخت تو عالم بالا کی بات بالا خانے تک پہنچانے کا
ماہر ہے۔ نرا افلاطون ، کیا معلوم بیوی کے سامنے کیا پٹارہ کھول دے۔ بات جب تک پیٹ میں
دہے ، راز ہے۔ جہاں زباں تک کا سفر کیا پرائی ہوگئ۔ پھر یہ کہ اس فتم کے تذکروں کی ابتدا
اینے ہاتھ میں ہوتی ہے ، انتہائی سرا ہمیشہ تماشائی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

'چلیے جانے دیجئے'اندھیرے میں کم از کم اس کی منحوں مسکراہٹ چھپی رہتی تھی ،اب بہت کھلنے گلی۔

'بیگم صاحبہ آپ بہت نیک دل خاتون معلوم ہوتی ہیں، میں ایک معمولی چور۔ ساری رات آپ کے شوہر کے ساتھ کالی ہوگئ۔ بہت بحسینے ہیں۔ میرے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ ہو سکے تو کچھ دے دلا کر رخصت کیجیے۔'

'باؤلا ہوا ہے کیا، اچھا ہے بتا سو کا کھلا ہے تیرے پاس؟' 'سو کا کھلا تونہیں، بندھے ہوئے دو ہیں'' چور نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ 'ہا ہا کچٹس گیا کمبخت' میں بیوی کی ان چالوں سے خوب واقف تھا۔ 'ہا ہا کچٹس گیا کمبخت' میں بیوی کی ان چالوں سے خوب واقف تھا۔ 'ارے جب سوروپے کے دونوٹ جیب میں موجود ہیں تو مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو۔ مس چوروں کونہیں پالتی۔ وہ بھی تم جیسا ہٹا، کٹا، چرب زبان چور۔ میاں کچھے کام کرلو۔ چوری ہی کا شوق ہے تو سیاستدان بن جاؤ۔ کیوں منہ پر کالک مل رہے ہوا ہے۔' وہ جو کہتے ہیں ناں 'چوروں کولگ گئے مور' تو انھوں نے شاید میری بیوی کوا یکشن میں د کھے کر ہی کہا ہوگا۔

'لو وہ بھی کہتے ہیں بے ننگ و نام ہے' چور نے بے کل مصرعہ پڑھا۔' آپ فرماتی ہیں منہ پر کالک نہ لگاؤں دوسری طرف میہ بھی مشورہ ہے کہ سیاستدان بن جاؤں۔ میہ ہر دو کام ایک ساتھ کیے ممکن ہیں کچھ آپ ہی فرما دیں۔'

'فراز فورا پولیس کوفون سیجیے۔ بے محل شعر پڑھنے والوں کوتو میں ویسے بھی قابلِ دست اندار کی پولیس مجھتی ہوں۔'

'ارے ارے ایک بھی کیا جلدی ہے۔ یہاں صرف میں ہی چور ہوں کیا؟' وہی چاتو کی مخصوص پیش قدی۔ ' مجھے چور کہنا بہت آسان ہے۔ غریب ہوں، غربت کولوگ کتنے ہی ناموں سے پکارتے ہیں۔ آپ نے اس عید پر اپنی بہن کو دو ہزار کی ساڑھی دی تھی، جبکہ نند کوصرف چھ سوکی ساڑھی پر ٹرخایا تھا۔ یہ رشتوں میں بددیانتی ہے۔' اس کا روئے تخن میری بیوی کی طرف تھا مگر کن انکھیوں سے میرا رنگ ممل دیکھ رہا تھا۔

اں لیے کہ اس سے پچھلی عید پر میں نے اس سے بالکل الث معاملہ کیا تھا، سوحساب برابر ہو گیا۔' نیک بخت نے بظاہر بہت رسان سے جواب دیا۔

'احچااور وہ جو آپ ماہانہ خرج میں سے پیسے چرا چرا کر پرانے تکیے کے غلاف میں بھرتی ہیں، وہ بھی توایک قتم کی چوری ہے۔'

'مردود، خدا فراز کوائی امان میں رکھے۔ اس لیے جمع کیے ہیں کہ بیاری آزاری میں کام آئیں' فراز کواس کاعلم ہے ہیوی کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں، چور پہلی دفعہ پچھ بوکھلایا ہوانظر آیا۔ 'اوہ، وہ پچھلے سال اسلام آباد جاتے ہوئے، اکرام صاحب نے آپ کو اکنامی سے فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا تھا۔ صرف اس لیے کہ اکرام صاحب چاہتے ہیں آپ کے شوہران کے حق میں ایک اچھا کالم لکھ دیں اخبار میں۔' چور نے فاتحانی انداز میں کہا، اسے یقین تھا اب میری ہیوی کوانی کریشن کا اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ 'ہاں ان کے اصرار پر دل رکھنے کو میں فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئی تھی۔لیکن جب طیارہ پرواز کر گیاتو میں واپس جا کرا کنا می کلاس میں بیٹھ گئی۔تم کیا سبجھتے ہو میں اکرام کے اس لطف و کرم کی وجہ سے واقف نہیں تھی۔'اب بیوی کا یارہ خطرے کے نشان سے او پر جا چکا تھا۔

'فراز آپ فون نہیں کریں گے پولیس کو، عورتوں کے بلانے پر پولیس ویسے بھی جلدی آجاتی ہے' یوں سے کہہ کر بیٹی اور بھاگ کر سیرھیاں پڑھ گئی۔ چور نے جانا کوئی لمحہ جاتا ہے کہ پیڑا جائے گا، لیک کر چاہا کہ بیوی کو روک لے۔ میں درمیان میں آگیا، میں نے چاہا اس کا ہاتھ پکڑ لوں۔ زور آزمائی میں اے مشکل میہ پڑی کہ وہ سیڑھیوں کے اس طرف تھا جبکہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ سیڑھی کے ہتھے سے گھوم کر اس کھکش میں چاقو اس کے پہلو میں گھس گیا۔ وائے جرت کہ اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نہ نکلا۔ ایسے لگا جیسے چاقو کس سائے میں جا گھسا ہو۔ چور نے بہت شاکی نظروں سے مجھے دیکھا، چاقو کھینچ کر باہر نکالا۔ لیٹ کر میں جا گھسا ہو۔ چور نے بہت شاکی نظروں سے مجھے دیکھا، چاقو کھینچ کر باہر نکالا۔ لیٹ کر میں موالی دونوں ہاتھ سے تالی بجائی اور ڈرائنگ روم میں آویزاں قد آور آئے میں گم ہوگیا۔ میں اس تھ میں لیے کہیں جانے سے بدحواس ہوکر واپس او پر جانے کے لیے پلٹا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی ایک سوٹ کیس ہاتھ میں لیے کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔

'بھگا دیا' اس کی آواز میں مایوی تھی۔' مجھے معلوم تھا آئینے میں نہیں روسکو گے، میں بلاوجہاں کے ساتھ چل پڑی تھی۔' میں منہ گریباں میں ڈال کرنہ جانے کیا ڈھونڈنے لگا۔ پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger 🜳 🌳 🜳 🜳 🜳

## د وسرارخ

یہ غالبًا اپریل ۱۹۹۱ء کی بات ہے، غالبًا کیا، مجھے اچھی طرح وہ تاریخ، دن بھی یاد ہے۔

پچھ یادیں ایسی ہی ہوتی ہیں ، گھنے کے زخم پر کھرنڈ کی مانند۔ ہمیشہ کھر چتے ہوئے ڈرلگتا ہے

کہ نیچے زخم بحر گیا ہے یانہیں۔ اگر وقت سے پہلے کھرنڈ ہٹا دیں تو زخم پچر ہر اہو جائے۔ سبجھے

بہی مرحلہ پچھ یادوں کے ساتھ در پیش رہتا ہے۔ پچھ وقت گزر جائے تو اتنی تکلیف نہیں دیتیں،
وقت سے پہلے کریدلیں تو چنگاریاں پچر بجڑک اٹھتی ہیں۔

ہاں تو اپریل کی اس شام میں اپنے دورے سے جلدی واپس آگیا تھا۔ بس نوکری کچھ الی بی تھی، ایک قدم یہاں ایک وہاں۔ پیسے استے الیجھے ملتے تھے کہ موتیوں سے بیوی کا منہ بند تھا، ورنہ وہ نیک بخت اب میرے دوروں سے تنگ آنے لگی تھی۔ اس دفعہ دبئ سے مجھے جمعے کو واپس آ نا تھا گر کام جلد ہو گیا تو میں بدھ بی کوواپس آگیا اور اب پانچ دن کی چھٹیاں منا رہا تھا۔ اس آ نا تھا گر کام جلد ہو گیا تو میں بدھ بی کوواپس آگیا اور اب پانچ دن کی چھٹیاں منا رہا تھا۔ اس سوچتا ہوں آئے محمود کو دیکھ آؤں، بہت دن ہو گئے اس کی کوئی اطلاع بی نہیں۔ وہ بھی استے عرصے خاموش نہیں بیٹھتا، فون تو ضرور بی آجاتا۔ اکیلا بندہ سے بیار بی نہ پڑگیا ہو میں نے بیوگ سے مشورہ کیا۔

'ہاں ضرور دیکھ آئے، میں نے تو کتنی بار کہا ہے محمود بھائی سے کہ اب شادی کر لیں، مگر

ہمیشہ بنس کر ٹال دیتے ہیں۔'

فرخندہ کی بات من کر میں نے بہ مشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس سے کا میں پہلے اتی بار گلا گھونٹ چکا تھا کہ اب میں خود بھول چکا ہوں کہ سے کیا ہے۔ ضروری تونہیں کہ دوستوں کی ہر اچھائی برائی بیوی کومعلوم ہو۔ بیہ باتیں منٹو کے افسانوں میں ہی اچھی لگتی ہیں کہ محبوب کے جسم کی گری سے سارے منجمدراز پھل جائیں۔ اچھا ہے کہ بیوی کے سامنے سارے دوست کم از کم فرشتہ تو ضرور ہوں۔ ذرا سوچے تو آپ کو بھی اس کے فوائد سمجھ آ جائیں گے۔

میں نے پتلون پر ایک جری نما قمیض پہن لی۔ اپر مِل کا مہینہ ایسا ہی ہوتا ہے ہے گئین کا۔ نہ سردی کا یقین نہ گری کا۔ چاہو ہکا سا سوئیٹر پہن لو چاہو آدھی آستین کی قمیض۔ ہر دو صورتوں میں کوئی نظر نہیں اٹھا تا۔ ورنہ جولائی کے مہینے میں سوئیٹر یا دہمبر کے مہینے میں آدھی آستین کی قمیض پہن کر کسی بس میں بیٹھ جائے ، امکان غالب ہے کہ اگلا مسافر آپ کے برابر میں سیٹ خالی ہونے کے باوجود کھڑے رہ کر سفر طے کرنا بہتر سمجھے گا۔ فیر گیراج سے کار نکال کر میں سیٹ خالی ہونے کے باوجود کھڑے رہ کر سفر طے کرنا بہتر سمجھے گا۔ فیر گیراج سے کار نکال کر میں میں نے محمود کے گھر کی راہ لی۔ ہمارے گھروں کے درمیان تقریباً پانچ میل کا فاصلہ تھا جو کار میں ہم سافت تھی۔ مجھے ڈرائیونگ میں بہت مزا آتا تھا۔ ریڈیو لگا کر بیٹھ جا کیں۔ اگر آپٹر یفک کے شور کو اندر نہ آنے دیں تو بس کام بن گیا۔ خاص کر سیدھی سڑ کول پر جا کیں۔ اگر آپٹر یفک کے شور کو اندر نہ آنے دیں تو بس کام بن گیا۔ خاص کر سیدھی سڑ کول پر ایک یا دو گھنٹوں کی مسافت سے تو بہت سوچنے بیجھنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ محمود کا گھر ایک ناتا قریب ہے کہ بے فکری کا سونچ آن ہونے سے پہلے ہی اس کا گھر آجا تا۔ کہی مسافتیں ایک ناتا قریب ہے کہ بے فکری کا سونچ آن ہونے سے پہلے ہی اس کا گھر آجا تا۔ کہی مسافتیں اس اعتبار سے چھوٹی مسافتوں سے بہتر ہوتی ہیں۔

محمود کے پھائک کے قریب پہنچ کر میں نے ملکے سے ہاران بجایا۔ متوسط طبقے کے لوگوں کا علاقہ تھا۔ چھوٹے ایک یا دو کمرول کی مکان نما عمارتیں، شانہ بہ شانہ ایک قطار میں کھڑی ہیں۔ محمود کی ہونڈا سوک باہر گیراج کے سامنے کھڑی ہے، ہر گھر کے سامنے ایک مختصر باغیچہ ہیں۔ محمود کی ہونڈا سوک باہر گیراج کے سامنے کھڑی ہے، ہر گھر کے سامنے ایک مختصر باغیچہ ہے۔ صدر دروازے کے بائیں ہاتھ پرایک کار کا گیراج، گیراج کی گیراج کے اوپر ایک کمرہ، جس میں سامنے کے رخ پر ایک گول کھڑکی ایستادہ ہے۔ کھڑکی کے اطراف لکڑی کی پٹی گئی ہے اور درمیان میں دو پٹیاں اوپر سے بنچے اور شرقا غربا ایسے جڑی ہیں کہ کھڑکی کو گویا چار حصول میں درمیان میں دو پٹیاں اوپر سے بنچے اور شرقا غربا ایسے جڑی ہیں کہ کھڑکی کو گویا چار حصول میں

تقتیم کردیا ہے۔ یوں ہر گھر کے گیراج کے اوپر گویا بیآ نکھ پیوست ہے جومہمان کے آنے ہے بہلے مہمان کو تاڑ لیتی ہے۔ محود کی سوک پر ہلکی کی مٹی جمی ہے، اتی نہیں کہ آنکھوں کو چیجے گر اتی ضرور کہ صاف معلوم ہو کہ اے پچھلے کئی دن ہے کپڑانہیں لگا۔، یہ ذرا انہونی کی بات تھی محمود ایک دواساز ادارے میں مارکیٹنگ کے شعبے ہے وابستہ ہے اور ظاہری صفائی اور سخرائی اس پیشہ کی صحت کا ایک لازی جڑ ہے۔ عموماً میرے ملکے ہے ہارن پر محمود فوراً گول کھڑی میں نمودار ہوجا تاہے مگر آج کھڑ کی سنسان کھڑی رہی۔ میں نے اپنی گاڑی محمود کی ہونڈا کے پیچھے کھڑی کر دی اور باہر نکل کر صدر دروازے پر گھنٹی بجائی۔ دو گھنٹیوں کا کوئی جواب نہ آیا تو میں نے درواز و گھنگھٹایا۔ جب محمود کو یقین ہوگیا کہ میں ملنے والانہیں تو بجائے مجمع لگانے کے اس نے بہتر جانا کہ دروازہ کھول دے۔

دروازہ کھلاتو میں محمود کو دیکھ کر جیرت زدہ رہ گیا۔ بید میرا وہ دوست تونبیں جس سے میں ملئے آیا تھا۔ وہ بہت حد تک مدقوق ہو چکا تھا۔ گال جن پر بھی بے فکری اور شاد مانی کی سرخی جسکتی مختی ان پر بیاری کی زردی سامیہ دارتھی۔ شیو ہلکا سا بڑھا ہوا، بشرے سے تحکن کا احساس ہورہا تھا۔ میں نے اپنی پریشانی پرمسکراہٹ کا پردہ ڈالا اور مصافح کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اپنی پریشانی پرمسکراہٹ کا پردہ ڈالا اور مصافح کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اپنی پریشانی پرمسکراہٹ کا پردہ ڈالا اور مصافح کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اپنی پریشانی پرمسکراہٹ کا پردہ ڈالا اور مصافح کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

' دوسرا دھچکا اس وقت لگا جب محمود نے میرا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کر دیا۔' ایک طرف ہو کے میرے داخلے کا راستہ چھوڑ دیا۔

' کیوں آئے ہو؟'محمود نے ایسے سوال کیا جیسے اسے یقین تھا میں ضرور آؤں گا مگر چاہتا تھا کہ شاید نہ آؤں۔

'کول آئے ہو؟' میں نے جرت ہے اس کا سوال دہرایا۔'کیا دواؤں کے ساتھ عقل بھی نے آئے ہو؟ میں نے جرت ہے اس کا سوال دہرایا۔'کیا دواؤں کے ساتھ عقل بھی نے آئے ہواور میہ طلبہ کیا بنا رکھا ہے۔تقریباً تمین مہینے سے نہ خط نہ فون۔گھر آنا تو در کنار۔ میں تو تمھاری طرف سے بہت پریشان ہوگیا ہوں' میں نے پریشانی سے کہا۔

محمود میری طرف خالی خالی نظروں ہے دیکھنے لگا، گویا میرے الفاظ کو جذب کر رہا ہو۔ یا جواس نے سنا، وہ اس بات ہے مختلف تھا جس کے سننے کی اے امید تھی۔

اللَّتَا بِتُم نِے سَانْہِیں؟

' کیانہیں سنا؟' اس کی بے تکی باتیں میری سمجھ میں تو آنہیں رہی تھیں۔

'معاف کرنا یار۔ اندر آ جاؤ، یہاں اس طرف، میں سمجھا شاید۔'اس نے جملہ ادھورا جھوڑ دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ محمود کی ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ میں نے فورا نہیں کریدا بلکہ باور چی خانے سے ملحق جھوٹی کی جیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں ٹی وی کے سامنے صوفے پر ہم دونوں بحسشتے تھے، سیاست پر، کھیلوں کے مقابلوں پر، مذہب پر، کون ساموضوع تھا جو ہم لوگوں سے بچ رہا تھا۔ بھی اس میں دوسرے دوست بھی شامل ہوجاتے۔

'ہاں اب سکون سے بتاؤ مسکد کیا ہے' میں نے صوفہ پر بیٹھ کر کہا۔ اندرآتے ہوئے میں دکھیے چکا تھا کہ محمود کا باور چی خانہ جو اپنی صفائی میں گھریلوخوا تین کو بھی پیچھے چھوڑ دے، کئی دن سے صاف نہیں ہوا تھا۔ جھوٹے برتنوں کا ایک تخار لگا تھا۔ ایک پلیٹ میں ادھ کھائی روٹی اور نچی ہوئی ہڈی پڑی تھی۔ محمود کی خوا تین میں مقبولیت کا ایک راز اس کا انتہائی صاف سخرا گھر تھا، جس پر اکثر ہم مردوں کو بیویوں سے طعنے ملتے۔ خیر محمود کا حلیہ، اس کی گفتگو اور پھر اب گھر کا حال بر ایک ہی کہانی سنارے نتھے کہ کہیں بہت گڑبڑ ہے۔

' طاہر پچھلے ایک ماہ سے کھانی میرا پیچھانہیں چھوڑ رہی تھی۔ پہلے تو میں ہاکا موی زکام سمجھا، پھرایک ڈاکٹر نے نمونے کی دوا دی، اس سے بھی ٹھیک نہ ہوا تو میں ایک اسپیشلٹ کے پاس گیا۔' محود نے بات ختم ہونے سے پہلے ختم کر دی۔ بیادھورے جملے بہت معلوماتی ہوتے ہیں۔ میں نے منہ سے پچھ نہ کہا صرف نظر اٹھا کے محمود کو دیکھا، وہ مزید پچھ کہنے سے بچکھا رہا تھا۔ بیں۔ میں نے منہ سے پچھ نہ کہا صرف نظر اٹھا کے محمود کو دیکھا، وہ مزید پچھ کہنے سے بچکھا رہا تھا۔ 'پھر' بالآخر مجھے لقمہ دینا پڑا۔

'اسپیشلٹ نے مجھے ایڈز کا مرض بتایا ہے' محمود کے منہ سے گویا بیالفاظ بھٹ پڑے۔
بیال کے سینے میں نہ جانے کب سے دبے تھے بالآخر ایک نکتے پر آگر مزید نہ رک سکے۔ بیہ
جملہ اداکر کے گویا محمود تو پرسکون ہوگیا۔ میرے سارے جسم میں سنسناہ نہ دوڑ گئی۔ اگر اس
وقت محمود کمرے میں بم بھی چھوڑ دیتا تو مجھے شایداتی حیرت نہ ہوتی محمود جو جملہ اداکر کے پنچ
د کیے رہا تھا، اب اس نے نظریں اٹھا کر میرے چیرے کی جانب دیکھا گویا میرا رومکل پڑھ رہا

ہو۔ یہ میری زندگی کے ان تکلیف دہ کمحات میں سے ایک تھاجب مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کہوں، چپ رہوں یا اسے تعلی دوں ۔ میرے عزیز ترین دوست کو ایڈز ہے۔ یہ بات میرے ایک کان سے گھس کر پورے جسم میں دھمو کے لگاتی پھر رہی تھی، دوسرے کان سے نگل نہیں پا رہی تھی۔ محمود سے آنکھیں ملا کمیں تو لگا کسی اجنبی کی آنکھیں ہیں۔ زندہ آنکھوں میں ایک روشن ہوتی ہے، محمود شاید زندہ تو تھا لیکن آنکھوں میں زندگی کے دیپ بجھ چکے تھے۔

' کتنے عرصے پہلے کی بات ہے' میں نے بالآخر ہمت کر کے پوچھا۔ 'تین ہفتے دو دن پہلے۔'

'لیکن آ جکل تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کرلی ہے،لوگ ٹھیک بھی تو ہو جاتے ہیں' مجھے اپنی آ واز خود ہی کھوکھلی گگی۔

محمود کے ہونٹوں پرایک پھیکی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ منہ سے پچھ نہ بولا۔
'ڈاکٹر کہتا ہے معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، چند ہفتوں کا کھیل باتی ہے۔'
'ڈاکٹر کچھ بھی کہے، تم اپنا علاج با قاعد گی سے کراؤ۔ اور بیہ اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ ضروری تو نہیں کہ بیار آ دمی مجنوں بھی بن جائے، شیو کرنے میں کیا حرج ہے؛ میں نے ملکے بھیکے مذاق کی بھی کوشش کی۔

'اور یہ باور چی خانہ اتنا گندا کیوں ہورہا ہے، باہرگاڑی پر بھی گردجی ہے۔ محمود تمھارا ایک معیارِ زندگی ہے جس سے لوگ تمھیں شاخت کرتے ہیں۔ تمھاری ذات سے پچے قدریں وابستہ ہیں، جن پر مجھے اور تمھیں دونوں کو نخر ہے، انھیں نہ گراؤ۔ اس سے تم مصروف بھی رہو گئ اور وقت ہوتا تو میں اٹھ کر اس کا ہاتھ بھی بٹا تا اور صفائی شروع کرادیتا۔ اس وقت نہ جانے کیوں میں اس کی چیزوں کو چھوتے ہوئے بھی ڈررہا تھا۔

محمود پر لگاجیے بنسی کا دورہ پڑگیا ہو۔' تم ایک ایسے آدمی کو قدروں کا سبق دے رہے جس کے پاس زندگی کے دو ہفتے باقی ہوں، یہاں زندوں کو قدروں کی فکرنہیں،تم مجھے سبق پڑھا رہے ہوؤاس کی فکرنہیں،تم مجھے سبق پڑھا رہے ہوؤاس کی ہنسی نہیں رکتی تھی۔ میں نیچے دیکھتا رہا۔ ہمارے رہتے میں پہلی بار خاموشی زیادہ بول رہی تھی۔

'یار میں چاتا ہوں۔ آتا جاتا رہوں گا، کوئی بھی کام ہو مجھے ضرور بتانا۔ ابھی میں تمھاری بیاری کا فرخندہ سے ذکر نہیں کروں گا۔ شمھیں تو پتہ ہی ہے اس کو pregnant ہوئے چھ ماہ ہوگئے ہیں، بلا وجہ انڑ لے گی۔' میں نے محمود کو سمجھایا۔ گھر سے نکلتے ہوئے ایک عجیب شرمندگی اور بے یقینی کا لمحہ آیا۔ میں محمود سے ہاتھ ملانے سے بچکچا رہا تھا۔ میرے خیال میں تو محمود خود ہی بہانے سے ذرا دور ہوگیا تھا تا کہ میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوجائے کہ ہاتھ ملانے یا نہ ملانے کا مشکل فیصلہ کل جائے۔

میں گھر پہنچا تو فرخندہ کھا نالگا چکی تھی۔ میرے دورے سے جلدی گھر آنے پر وہ خاصی خوش تھی۔ اس دوران اس نے اپنے او پر، گھر کی صفائی پراور کھانا بنانے پر خاصہ وقت خرچ کیا تھا۔ اس کی خوشیوں میں دکھ گھولنے کا احساس مجھے مجرم ساکر گیا، خود غرضی نے پھر ضرورت کا لیادہ اوڑھ لیا۔

'ارے محمود بھائی کو بھی لے آتے کھانے پر' فرخندہ نے سلاد کا منتے ہوئے کا ندھے پر سے مندموڑ کر کھا۔

میں نے جواب نہیں دیا اور کھانے کی کری پر دھم سے بیٹھ گیا۔ 'کیا ہوا خیریت تو ہے، کیا لڑ کر آئے ہیں دوست سے' وہ ہنس کر بولی۔ میری طرف سے جواب نہ پاکر اس نے چھری شلف پر رکھی اور پوری طرح مڑ کر میرا منا کیا۔

'کیا ہوا طاہر آپ چپ کیوں ہیں، خیریت تو ہے، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ 'ارے کچھ ہیں وہ محمود کی طبیعت ٹھیک نہیں۔'

'ارے توٹھیک ہو جائے گی ، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے، خیریت تو ہے کیا ہوا ہے محمود بھائی کو۔'

میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ 'کیا ہوا طاہر، کیا کوئی سیریس بات ہے۔' 'ہاں محمود کو ایڈ ز ہے'، میں جوسوج کرآیا تھا کہ فرخندہ کو پچھے نہ بتاؤں گا، چھیا نہ سکا۔ 'ایڈز؟' فرخندہ کا ہاتھ اپنے منہ تک پہنچ گیا۔ میرے برابر والی کری تھینچ کر بیٹھ گئی۔ 'لیکن ایڈز تو۔۔' کچھ سوچتی ہوئی آواز میں بولی لیکن جملہ نامکمل حچوڑ دیا۔

'لیکن ایڈز تو صرف جنسی عمل سے پھیلتی ہے اور محمود بھائی تو غیر شادی شدہ ہیں۔' بات اس کی سیدھی سادھی سوچ سے باہر تھی ، یا اسے محمود کی ذات کے ساتھ وہ بہتان سوچتے ہوئے مشکل ہور ہی تھی۔

'خیرایک تو میہ کہ ایڈ زصرف جنسی عمل سے نہیں، بلکہ جسم کی رطوبت سے پھیلتی ہے، ظاہر ہے جنسی عمل اس کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے ایڈ زکا مریض کسی اور کوخون دے دے تو اس سے بھی پھیل سکتی ہے۔ یا کوئی شخص ایڈ زکے مریض کی استعمال شدہ سوئی یا انجکشن استعمال کر لے۔' پھیل سکتی ہے۔ یا کوئی شخص ایڈ زکے مریض کی استعمال شدہ سوئی یا انجکشن استعمال کر لے۔' تو محمود بھائی کو کیسے گئی۔'

'محمود gay (ہم جنس پرست) ہے میں نے اتنی آہتدہے کہا کہ خود اپنی آواز ندین سکا۔ 'محمود بھائی کیا ہیں؟'

'Gay, gay، بتایا توتم کؤیس نے چر کر جواب دیا۔

'محمود بھائی Gay ہیں ۔لیکن وہ تو۔۔وہ تو بالکل صحیح لگتے ہیں' فرخندہ بہت الجھ رہی تھی۔ "

'تو gays کے کیا سر پرسینگ ہوتے ہیں' میری جھلا ہٹ جاری تھی۔

'میری سمجھ میں نہیں آر ہامحمود بھائی Gay ہیں اور آپ کے دوست بھی، کیا آپ کومعلوم م

اب اس قتم کی گفتگو کا کوئی کیا جواب دے۔' تو Gay کیا انسان نہیں ہوتے۔ پھرمحمود کے جنسی رویوں کا میری دوتی ہے کیا تعلق۔'

'آپ کو بیہ بات معلوم تھی' اس نے اپنا سوال دہرایا۔ اب بیسوال میرے لیے ذرا ٹیڑھا تھا۔ اس سے کئی اور شمنی سوالات نکلتے تھے۔

' مجھے کچھاندازہ تھا' میں نے ملاجلا ساجواب دیا۔

'ہاں اگر بیحرکتیں ہیں تو پھر بیتو ہونا تھا' فرخندہ کی منطق پٹری سے اتر گئی۔ دیمار سے مصرف

' بھٹی کیا کہدرہی ہو۔ وہ بیچارہ بسترِ مرگ پر بیٹھا ہے۔تم اس کوصلواتیں سارہی ہو۔'

اب آپ کواس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔

'جابلوں جیسی باتیں نہیں کرو۔ ایڈز کے دائرس کوئی اس کے گھر کی ہوا میں تھوڑے ہی گھوم رہے ہیں کہ مجھے لگ جائیں گے۔اس طرح مصیبت کے وقت میں کوئی چھوڑتا ہے اپ دوست کو۔ مجھے ایڈز ہوتی تو کیاتم مجھے چھوڑ کر چلی جاتیں۔'

'خدا نہ کرے۔ اول فول مت بکیں۔ کوئی چیز تونہیں چھوئی تھی آپ نے ان کے گھر کی۔' 'ارے میں زیادہ دیررک ہی نہ سکا۔'

" کچھ کھلا یا بلایا تونہیں انھوں نے۔

افرخندہ پلیز مجھ سے بیوتونی کی باتیں مت کرو۔

'اس سے تو بہتر تھامحمود بھائی اچا نک مرجاتے یا انھیں کینسر ہوجاتا، یا کسی ٹرک ہے ہی مگرا جاتے۔'

میں اس کے بعد دو تین دن محمود کی طرف نہ جا سکا۔ فرخندہ کی پہلی زچگی تھی، وہ خاصی موڈی ہوگئی تھی۔ اس کا خیال پھر دفتر کا کام۔ کوئی ہفتہ کے بعد میں فرخندہ کو اس کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے مطب چھوڑ گیا۔ جتنی دیر اسے وہاں گئی ، میں بجائے انتظار کرنے کے محمود کے ہاں ہولیا۔ محمود کی گاڑی اپنی مخصوص جگہ کھڑی تھی۔ اس پرسے گرد صاف ہو چکی تھی۔ کے ہاں ہولیا۔ محمود کی گاڑی اپنی مخصوص جگہ کھڑی تھی۔ اس پرسے گرد صاف ہو چکی تھی۔ میرے دستک دینے سے پہلے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ اسے وہیل چیئر پر بیٹھا دیکھ کر مجھے شاک سالگا۔

'آوبھئی طاہر'اس نے دروازہ کھول کراپنی وہیل چیئر ایک طرف کرلی تاکہ میرے لیے راستہ بن جائے۔محمود اس ایک ہفتے میں مزید گھل گیا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملائے کی کوئی کوشش نہیں گی۔

'محمودتم تو مجھے اور کمزور لگ رہے ہو، کیا حال ہیں' میں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا، کم از کم اس نے شیو بنا رکھی تھی۔گھر صاف تھرا ہو گیا تھا۔

'میں نے ڈاکٹر سے معلوم کر لیا ہے۔ میری استعال کی ہوئی چیزیں مثلاً گلاس، پلیٹ، بستر وغیرہ چھونے سے ایڈ زنہیں تھیلے گی، نہ کسی اور کو لگے گی، محمود شاید میرے ہاتھ پتلون میں

و مکھے چکا تھا۔

ارے بیسب تو مجھے معلوم ہے میں نے کچھ کھیا کر جواب دیا۔

'بس یارتمحارے جانے کے دوسرے دن طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ تین دن ہیتال میں رہا۔ پرسوں ہی رہائی ملی ہے' بات کرتے ہوئے اس کا دم پھولنے لگا تھا۔

ارے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کم از کم فون ہی کروا دیتے ' بلااختیار میں نے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔

' مجھے پتہ ہے تم فورا آجاتے۔لیکن میں چاہتا ہوں تم اس وقت فرخندہ بھائی کو پورا وقت دو۔تم نے انھیں بتا دیا۔'

میں چپ رہا۔

'چلو اچھا ہے، اب مزید چھپانے سے کیا حاصل۔ بس فرخندہ سے کہنا مجھ سے بہت ناراض نہ ہوں۔ کاش یہ میرے بس میں ہوتا کہ میں کسی غیرجنس کی طرف راغب ہوں۔ شہمیں کیا پتہ یہ ساری زندگی کیسے عذاب میں گزری ہے۔ جسمانی عذاب آسان ہوتا ہے، نظر آجا تا ہے۔ لیکن روح کا کرب بہت تنہا ہوتا ہے، اکیلے جھیلنا پڑتا ہے۔ محمود تو شاید صرف اداس تھا میں رو دینے کو تیار تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم دونوں نے کھل کر اس موضوع پر بات کی تھی۔

' یہ کیسا عذاب ہے کہ اپنے والدین ، رشتہ داروں اور بیشتر دوستوں ہے بھی شیئر نہیں کرسکتا۔میرے دل میں بھی لڑکیوں کو دیکھ کرشگو فے بچوٹے لگتے تو آج بینوبت نہ آتی۔'

'محمودتم چاہوتو میرے ساتھ گھر چلو۔ یہاں اس حال میں شمھیں میں اکیلانہیں چھوڑ سکتا' مجھے اپنی آواز اجنبی گلی لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے منہ سے بیہ جملہ نکل ہی گیا۔

'طاہر، شمھیں نہیں معلوم تمھارے اس جملے سے میری آدھی بیاری دور ہوگئ۔ نہیں یار۔
ابھی نہیں، پھر کسی وقت لیکن یہ وعدہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا تو میں شمھیں ضرور بتاؤں گا۔ دیکھو
تمھارے آنے سے کتنا فرق پڑا ہے۔ تم صحح کہہ رہے تھے۔ گھر صاف کیا، شیو بنایا تو ذرا
دھیان بٹ گیا۔'

میں محمود سے رخصت لے کر چلا آیا۔ میرے دل میں ایک کا نثا سا کھٹک رہا تھا۔ بعض

دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قدرت آپ سے وہ کام کروالیتی ہے جس کی بظاہر کوئی وجہ اور تاویل نظر نہیں آتی ۔ نجانے کس جذبے یا خوف کے تحت میں بھی اپنے ڈاکٹر کے کلینک جا پہنچا اور ایڈز کا نمیٹ کروانے کی درخواست کی۔

'میں ضرور کر دیتا ہوں میے ٹمیٹ ، لیکن کیا آپ کو امید ہے کہ بیٹمیٹ پازیٹیوآئے گا؟' ڈاکٹر نے میرے چبرے پرنظریں جما دیں، میں کچھ بوکھلا سا گیا۔ غیرمتوقع سوال تھا اور میں جواب کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ حالانکہ مجھے یقین ہے میرے لاشعور میں وہ جواب موجود تھا، جب ہی میرے دل کی بیکھئک بھی مجھے بیٹمیٹ کروانے یہاں لے آئی تھی۔ ڈاکٹر میری خاموشی سے نجانے کیا سمجھالیکن پھراس نے بیسوال نہیں دہرایا۔

'خون کے اس ٹمیٹ کا نتیجہ دو تین دن کے بعد آئے گا۔ میں فون پر بیدرزلٹ نہیں بتاتا، آپ کوخود آنا ہوگا' ڈاکٹر نے ٹمیٹ ٹیوب پر میرانام لکھ کرٹیوب کو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بند کیا، ہاتھوں سے دستانے اتارے اور مجھے فارغ کیا۔

محمود سے ملنے کے بعد میں کمپیوٹر پر ایڈز سے متعلق پڑھنے لگا تھا۔ اگر جلدی معلوم ہوجائے، تو اب تین دواؤں کے ایک ساتھ استعال سے مریض تقریباً صحت یاب رہتا ہے۔ گو دائر س اس کے جسم میں گھومتا رہتا ہے۔ اس ابتدائی حالت میں یہ HIV پازیئر کہلاتا ہے۔ ایڈز اس کو اس وقت کہا جاتا ہے جب مریض کو اس بیاری سے وابستہ چند مخصوص بیاریوں میں سے کوئی ظاہر ہو۔ ورنہ ممکن ہے مریض ساری زندگی HIV پازیئروں ہوتو کوئی ظاہر ہو۔ ورنہ ممکن ہے مریض ساری زندگی HIV پازیئروں ہوتو پھر اسے دوبارہ چھوئے۔ عموماً خون کا رزلٹ ایک دن میں آجاتا ہے لیکن اگر بتیجہ پازیئرو ہوتو پھر اسے دوبارہ ایک اور طریقے سے کنفرم کرتے ہیں جن میں مزید دو تین دن لگ سکتے ہیں۔

دوسرے دن میں نے کلینک فون کیا تو نتیجہ تیار نہیں تھا۔ میرا دل ڈوب ساگیا، یا اللہ کیا رزلٹ پازیٹیو ہے۔ کیا اسے دوسرے طریقے سے کنفرم کیا جا رہا ہے۔ اگلے دو دنوں تک میری نینداڑی رہی۔ ہماری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ان تین دن میں نے فرخندہ سے رجوع بھی نہیں کیا۔ بس دل میں ایک خلش سی تھی جس نے بازرکھا۔ فرخندہ کے سامنے میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔

میں دفتر میں تھا جب محمود کے انقال کی خبر آگئ۔ مرامحمود تھا جان میرے جسم سے نکل گئے۔ سب دوا علاج کے باوجود محمود اتن جلدی نکل لیا۔ ذبن کے کسی گوشے میں ابھی اپنے خون کے میسٹ کا بھی انتظار تھا۔ میرے جذبات اپنے دوست کی میت اور اپنے مذبی عقائد کے درمیان کش کمش کا شکار تھے۔ دفتر سے جلدی رخصت لے کرمحمود کے گھر گیاتو میت ہبتال سے گھر آپئی تھی۔ یہاں عذاب کا ایک دوسرا مرحلہ میرا منتظر تھا۔محمود کی میت کو اس کے سفر آخرت تک لے جانے کے لیے شرمناک حد تک کم لوگ تھے۔ اس کے اعززہ، احباب اور ملنے والوں نے ازخود حساب کتاب کر کے فیصلہ صادر کر دیا تھا۔

'یہ کام تو اوپر والے نے اپنے لیے رکھ چھوڑا تھا؟' میں نے دل میں سوچا۔ ذئن میں پھر اپنے خون کے ٹمیٹ کا خیال آیا توجسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔محمود کو سپر دِ خاک کرکے گھر پہنچا تو فرخندہ بھی بہت اداس اور دُکھی نظر آئی۔ ایک لمجے کو تو بلک کر مجھ سے لیٹ کے رویڑی۔

'اللّٰد مغفرت کرے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے' فرخندہ نے دحیرے سے کہا اور پلٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا اس نے بیہ جملہ اللّٰہ سے کہا تھا یا مجھ ہے؟

'ارے ہاں وہ ڈاکٹر کے ہاں سے فون آیا تھا، آپ نے کوئی خون کا ٹمیٹ کروایا تھا۔ نرس کہدر بی تھی ڈاکٹر نے کل آپ کو بلایا ہے۔ طاہر آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، کوئی کولیسٹرول وغیرہ کا ٹمیٹ ہے کیا، مجھ سے تذکرہ تک نہیں، سب خیریت تو ہے؟'

'ارے ہاں فرخندہ بس وہی سالانہ چیک اپ۔ آج کل ڈاکٹر مریض کو آمنے سامنے بٹھا کر ہی بات کرتے ہیں، کل چلا جاؤں گا' میں نے لا پروائی کا مظاہرہ کیا۔ دل اندر سے بہت خوفزدہ اور بے چین تھا۔ اک عجب بے کلی نے آلیا تھا۔

'میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں' میں فرخندہ سے بہانہ کر کے گھر سے باہر چلاآیا۔اب مزید میں انظار نہیں کرسکتا تھا۔ گھر سے نکل کر تیزی سے ڈاکٹر کے کلینگ جا پہنچا۔ مجھے نہ جانے کیوں نزی کی آنکھوں میں ترحم کی جھک نظر آئی۔ آدمی کیسا وہمی ہوجاتا ہے، میں نے اپنے آپ کوتیلی دی۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے معائنہ کمرے میں بٹھا دیا۔ بہمشکل دس منٹ بعد ڈاکٹر صاحب فائل لے کر کمرے میں آگئے۔ بید دس منٹ جو مجھے دس گھنٹے لگے، ان میں ذہن میں کیا کیا خیالات آئے، بیدایک علیحدہ کہانی ہے۔

"كيمزاج بي طاهرصاحب؟

'مُسِٹ رزلٹ کیا آیا ہے' میں فوراْ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا،سلاب آناہی ہے تو جتنی جلدی پیۃ چل جائے اتنا اچھا ہے۔

' بجھے افسوں ہے طاہر صاحب، میرے پاس اچھی خرنہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے میری ہے صبری کا فائدہ اٹھا کر فوراً معاملہ نبٹا دیا۔ وہ خود بھی غالباً کسی بہانے کی تلاش میں تھے کہ کیے مریض کو عمر قید کی سزا سنائیں۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت ڈاکٹر کی مشکلات اور اس کے پیٹے کی پیچیدگیاں سوچنے کے لیے بالکل وقت نہیں تھا۔ ذہن کا ایک گوشہ غالباً اس نتیج سے پہلے ہی واقف تھا۔ لیکن میں جانے ہو جھتے بھی اس امید میں تھا کہ کسی طرح مجزاتی طور پر میر تلخ حقیقت جھوٹ ثابت ہوگی۔

'اب کیا ہوگا' بیشاید میری ہی آ واز تھی۔

'دیکھیے مرض بہت ابتدا میں ہی تشخیص ہو گیا ہے۔ ہم تین مختلف دواؤں سے علاج شروع کریں گے اگلے پندرہ ہیں سال تک تو انشاء اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مجھے اس کا اس وقت انشاء اللہ کہنا ایسالگا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ یا شاید وہ ڈو ہے کو تنکے کا سہارا پکڑا رہا تھا۔

'اب سب کو پتہ چل جائے گا' دل کی بات زبان پر آ ہی گئے۔ میں زیادہ خوفز دہ کس بات سے تھا،خود بیاری سے یا اس کی خبر عام ہونے ہے؟

'صرف HIV پازیٹیو ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے با قاعدہ علاج کرایا تو اگلے پندرہ بیں سال ایڈز سے متعلق کوئی بیاری آپ کونہیں ہوگی، بس آپ کوخود ذرا احتیاط کرنی ہوگی۔'

' ہاں ایک بات اور ہے' ڈاکٹر کے لہجے میں پنچکچا ہٹ تھی۔ 'ابھی اور عذاب آنے باقی میں' میں نے دل میں سوچا، خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر کو د کیمتار ہا۔ ذہن جوس رہا تھا اس میں سے کتنا قبول کر رہا تھا یہ ایک مختلف بات تھی۔ 'آپ کواپنی بیوی کا بھی نمیٹ کروانا چاہے۔'

'بیوی کا نمیٹ۔۔۔' کون سی سزا زیادہ کڑی تھی ،خون کے نمیٹ کا نتیجہ یا بیوی کو سے اطلاع پہنچانا۔۔

'میں میہ بات کرسکتا ہوں آپ کی اہلیہ سے' ڈاکٹر صاحب میرے چیرے سے سب پڑھ رہے تھے۔

'نہیں بیہ بلِ صراط مجھے خود ہی عبور کرنا ہوگا، بس دعا سیجیے گا رائے میں گرنہ پڑوں۔' گھر پہنچا تو فرخندہ منتظر تھی۔

'کہاں چلے گئے تھے آپ بغیر بتائے ، اتنی دیر لگا دی ، کب سے کھانا گرم کے بیٹھی ہوں'
اس نے لگاوٹ سے شکایت کی ۔ لڑنے ، جھگڑنے والی بیوی ہوتی تو معاملہ آسان تھا۔ اب اس مجت کرنے والی ساتھی کو کیا بتاؤں ۔ اور پھر تشخیص بتانے کے مرحلے سے گزر بھی جاؤں تو اس کے بعد کے سوالات بہت جان لیوا ہوتے ۔ صرف ایک سوال ، ایک ہی سوال ' کیے'، یہ کتنا بڑا استخان ہوگا، جب وہ یو جھے گی کہ یہ کہے ہوا تو کیا بتاؤں گا۔

'کیابات ہے طاہر' فرخندہ میرے ہرمزاج ، ہرموسم سے آشناتھی۔ 'فرخندہ دراصل میں ڈاکٹر کی طرف گیا تھا۔'

'اچھا تو کیا کولیسٹرول کا نتیجہ خراب نکل آیا۔ چلیں کل سے دونوں تلے ہوئے کھانے، بڑے کا گوشت، سب بندبس اب صرف سبزیاں ملا کریں گی، میں بھی وزن کم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی' فرخندہ کی ہنسی میں ایک اطمینان کی جھلکتھی،' آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔' 'فرخندہ مجھے HIV ہے۔'

' آپ کو کیا ہے؟' فرخندہ جو پچھلے چند ماہ میں HIV کے متعلق اتنا کچھ پڑھ چکی تھی سن کر بھی نہ بن سکی۔

' مجھے HIV ہے' میں فرخندہ کی طرف دیکھے بھی نہ سکا۔

الکین۔ و فرخندہ نے سب سے اہم سوال ادھورا جھوڑ دیا اور پھر جیت گئے۔ پوچھتی کیوں

نہیں، مجھے ذلیل کیوں نہیں کرتی۔ شاید' کیسے' پوچھ کروہ مجھے یا اپنے آپ کوشرمندہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ بس ایک دم خاموش ہوگئی۔ میں اس کی نظریں نہیں بھول سکتا، کیا پچھ نہیں کہہ گئی وہ ایک نظر۔ مرجانا آسان ہوتا تو شاید بہی لمحہ تھا مرجانے گا۔ 'میرا نمیٹ کروانا ہے' فرخندہ کا لہجہ سیاٹ تھا۔

'ہاں فرخندہ، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کردؤ، میں نے اس کے شانے پکڑ لیے، اپنی طرف گھما تو لیالیکن آئکھیں نہیں ملاسکا۔

'شاید میرا ہی قصور ہو۔ اگر میں ہی سب کچھ فراہم کر سکتی تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔' یا اللہ میہ کیسی مخلوق ہے اب بھی خود ہی کو الزام دے رہی ہے۔فرخندہ نے اپنے شانے پر سے میرے ہاتھ بہت نری سے علیحدہ کیے اور اندر کمرے میں چلی گئی، میں وہیں کھانے کے کمرے میں جیٹیا رہ گیا۔ اگلے دن تک ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہاں غرورٹو شنے کاغم تھا تو یہاں اپنی کم ظرفی کا قلق۔

تھے ڈاکٹر کے ہال دوسرے دن فرخندہ خود ہی تیار ہوکر آگھڑی ہوئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ خاموش احتجاج کتنا باوقار اور طاقتور ہوتا ہے۔

معائے کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے فرخندہ نے میری طرف مڑکر کہا' آپ باہرانظار کیجیے۔' فرخندہ کی زندگی سے باہر بیٹھ کر اس کا انظار ایک نئی چوٹ تھی، لیکن بیرحالات خود میرے پیدا کیے ہوئے تھے، بس ڈریہ تھا کہ اب ہمیشہ بیرانظار باہر ہی بیٹھ کرنہ ہو۔،

فرخندہ کے ٹمیٹ کا نتیجہ تین دن بعد آیاتو یہ قیامت پہلی قیامت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اب ہم دونوں ہی ایک ڈوبئی کشتی کے مسافر سے اور اس کشتی میں سوراخ میرا اپنا کیا ہوا تھا۔ میرے ٹمیٹ رزلٹ پر اس نے ایک آنونہ تھا۔ میرے ٹمیٹ رزلٹ پر اس نے ایک آنونہ بہایا۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کوساتھ بٹھا کر بہت تفصیل سے بیاری کی جزیات ہے آگاہ کیا، بہت امید دلائی، دوا کمیں بہت با قاعد گی ہے لینے کی ہدایت کی۔

ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ہونے والے بچے کا بھی کل ٹمیٹ ہوگا۔ فرخندہ کے

پیٹ کے رائے بچے کے خون کا نمونہ نکال کر نمیٹ کے لیے بھیج دیں گے، دو تمن دنوں میں یہ نتیجہ بھی آ جائے گا' اس ایک ہفتے میں، میں نے پہلی بار فرخندہ کے چبرے پر زلز لے کے آثار دکھیے اور آنسواس کا دامن بھگونے گئے۔ میں نے تسلی کی خاطر اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تو اس نے بدن چرایانہیں بلکہ میرا ہاتھ وہیں رہنے دیا۔

یہ تمین دن ہم نے کا نٹول پر گزارے۔ فرخندہ ابھی تک مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔
پہلے ایک ہفتہ ہم الگ کمرول میں سوئے تھے۔ جب سے بچے کے خون کا نمونہ ہوا تھا، فرخندہ
نے کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں سونا بند کر دیا تھا، لیکن ہمارے درمیان شرمندگی کی دبیز کہر
ابھی اتیٰ ہی گہری تھی۔

ہم دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے سامنے بچھی دو خالی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔فرخندہ کری کے کنارے پر بے چین سی ٹک گئی، دونوں کہنیاں ڈاکٹر کی میز پر محکی، وہ کسی بھی نتیجے کے لیے تیارگلق تھی۔

'میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ بیچ کے ٹمیٹ کا نتیجہ منفی آیا ہے۔' فرخندہ کے چبرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ بھیل گئی اور آنکھوں سے پھر ساون بھادوں بنے لگا، عجیب یاگل ہوتی ہیں بیٹورتیں بھی۔

'یے بہت اچھی خبر ہے، میں آپ دونوں کے۔۔۔۔ 'ڈاکٹر پیٹنیس اور کیا کیا کہتا رہا۔ میں فرخسوں کیا کہ کرسیوں کے درمیان فرخندہ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ 'چلیں' فرخندہ نے میری طرف دیکھ کر کہا۔' اب ہمیں اس نئی زندگی کے لیے جینا ہے'۔ کلینک سے باہرنگل کر فرخندہ میری طرف مڑی۔' اب میں آپ سے جوسوال پوچھوں گ کلینک سے باہرنگل کر فرخندہ میری طرف مڑی۔' اب میں آپ سے جوسوال پوچھوں گ اس کا بہت سوج کر جواب دیجے گا، کہ ہمارے آئندہ تعلقات کا انحصار آپ کے جواب پر ہے۔' اگر میرا ممیٹ کروانا ضروری نہیں ہوتا تو کیا آپ مجھے اپنے تمیٹ کا نتیجہ اس دن بتا دیت ؟' فرخندہ کے لیچ میں ایک چینج تھا، میں اب تک اس سوال کے درست جواب کی تلاش میں بحث رہا ہوں۔

# مولوي عبدالحق

جوانی سب پرآتی ہے، مگر بعض پرایسی کہ نظر جما کرد کھ لوتو ایمان ہاتھ سے جاتا رہے۔
حمیدہ کا بھی یہی حال تھا۔ جہاں جہاں بجرائی کی ضرورت تھی بس وہیں پر خوب تھوپ تھوپ کر بھرا ہوا جسم ۔ لمبی چوٹی ایسی کہ حمیدہ چلتی تو چوٹی بھی اس کے سرین کے ساتھ ط ظ ، ط ظ کرتی ۔
اس کی ناک میں جڑی چاندی کی کیل ایسے چمکتی گویا بتی جل بچھ کر اپنے ہونے کا اشارہ دے رہی ہو۔ بس جمیدہ اپنے بخت سے مار کھا گئی۔ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچا کرتے اب آٹھ برس ہونے کو آرہے تھے۔ تیرہ برس کی عمر میں بی اس کی ماں رابعہ ماتی نے اسے ایسے گھروں برس ہونے کو آرہے تھے۔ تیرہ برس کی عمر میں بی اس کی ماں رابعہ ماتی نے اپنی ایک نوعر بیٹی پررکھوا دیا تھا جہاں جوان لڑکے نہ ہوں۔ پھر مولوی عبدالحق تو پیش امام تھے، اپنی ایک نوعر بیٹی اور بیوی کے ساتھ فیصل آباد کے اس چھوٹے ہے محلے میں چین کی لکھ رہے تھے۔ منہ پر لمبی ڈاڑھی اور سر پرٹوپی ایسے جی تھی جیسے سریش سے چپکا دی ہو اور کاند ھے پرآیک بڑا چوفانے والا صافہ۔ محلے میں عبدالحق کی بہت عزت تھی۔ دو کمروں کا ایک ای گز پر بنا گھر تھا جس میں عبدالحق کی بہت عزت تھی۔ دو کمروں کا ایک ای گز پر بنا گھر تھا جس میں عبدالحق کی بہت عزت تھی۔ دو کمروں کا ایک ای گز پر بنا گھر تھا جس میں عبدالحق نے مانہ اور بی خانہ اور بی خانہ اور بور پی خانہ۔ اور پھر تین بندوں کی ضروریات بھی کیا۔ پھیلاؤ تو خیر مین بندوں کی ضروریات بھی کیا۔ پھیلاؤ تو خیر محل بھی ناکا نی ہو۔ لیکن عبدالحق اور اس کا خاندان بڑے سکون کے ساتھ اس گھر میں رہ رہا تھا۔

بیوی بہت سکھ مرتھی جس نے اس مکان کو گھر بنا رکھا تھا۔

' حمیدہ تم نے باتھ روم صاف کرلیا' عائشہ نے حمیدہ سے پوچھا۔ عائشہ خود ماشاء اللہ اب تیرہ برس کی تھی۔ آج جمعے کی چھٹی کی وجہ سے صبح سے گھر پرتھی، ورنہ عموماً اس وقت اسکول میں ہوتی۔ دوسر سے اسکول والوں کی نسبت حمیدہ عائشہ کو زیادہ پسند کرتی تھی اور بے تکلفی سے بات کر لیتی۔ عبدالحق اور ان کی بیوی سعیدہ تو اسے کوئی چیز چھونے ہی نہ دیتے۔ بس عنسل خانے، جھاڑو اور لیو ہے کی اجازت تھی۔ کسی اور چیز سے اس کا ہاتھ مس تو اسے پاک کیا جاتا۔ 'جی عائشہ بی بی صاف کرلیا ہے آپ استعال کرلیں' حمیدہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ سعیدہ کو اس کی مسکرا ہے ہے بہت خوف آتا تھا، کم بخت مسکراتی تو ہالکل پھول بن جاتی معیدہ کھوڑوں کی آنکھوں پر موم میکاتی پھرتی۔

' میرکام کرنے والیوں کو بھلا خوبصورت ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے' انھوں نے سنجیدگ سے سوچا۔' گھر کے کام کاج کو وہ ہی اچھی ہے جو رنگت کی کالی اور ناک نقشے' کی بے ہنگم ہو۔' 'حمیدہ باہر کے کمرے میں آج پوچا ضرور لگا دینا، جمعے کا دن ہے، مولوی صاحب سے ملنے لوگ آئیں گے نماز کے بعد۔'

سعیدہ بیہ ہدایات دے کر باہر کے کمرے میں عبدالحق کے پاس چلی آئی، جو اس وقت اخبار کے پیچھے چھے جیٹھے تھے۔

'حمیدہ نے عسل خانہ صاف کر دیا ہے، عائشہ نکلے تو آپ جا کرنہالیں، ورنہ نماز کو دیر ہو جائے گی' سعیدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

'ہاں نہالیتا ہوں' عبدالحق نے اخبار نیجے کیا۔ جب تک حمیدہ کام کرتی عبدالحق اخبار پڑھتے رہتے۔ اخبار کی اوٹ میں دیدوں کا پردہ ہو جاتانہ دیدے کہاں گھوم رہے ہیں نظر آئیں گے تو پتہ چلے گاناں۔

'سعیدہ بینکڑا کاٹ کر اوپر طاق پر رکھ دو۔ بے وقوف اخبار میں آیتیں چھاپ دیے ہیں۔ پرچہ کہیں زمین پر پڑا ہے بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، کچھ خیال نہیں بے حرمتی کا۔' قرآنی آیات جہاں کہیں اخبار یا رسالے میں چھپی نظر آتیں، سعیدہ انھیں کاٹ کر چوشی، آنکھوں سے لگاتی پھرطاق میں رکھ دیتی۔سال چھ مہینے میں یا تو انھیں دفنا دیا جاتا یا موقع ہوتو صاف ہتے پانی میں بہا دیتے کہ پاکی سے پاکی مل جائے۔سعیدہ قینچی لینے اپنے کمرے کی طرف نکل گئیں۔ حمیدہ باقی کام ختم کرکے بالٹی اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ پائینچے او نچے کرکے شلوار کے نینے میں اڑھے ہوئے۔ شفاف پنڈلیوں پر عبدالحق کی نظریں جم می گئیں۔ بالٹی کے بوجھ سے کمرایک طرف لوچ کھا گئی تھی، جیسے پھولوں سے لدی شاخ اپنے وزن سے جھک جائے۔عبدالحق نے پیرسمیٹ کر کری پر رکھ لیے اور اکڑوں بیٹھ گئے تا کہ پیر یا دھوتی بنایاک نہ ہوجا کیں۔ اخبار برستور ناک کے آگے دھرا تھا۔

'حمیدہ دیکھےوہ کونا تو نے چھوڑ دیا ہے' بات کسی طرح تو شروع کرنی تھی۔

'بی میدہ نے نگاہیں نیجی رکھیں اور اس کونے پر دوبارہ پوچا لگادیا جہاں ابھی چند کھے پہلے بی ہاتھ پھیر چکی تھی۔ عبدالحق سے اسے بہت الجھا دینے والے سکنل ملتے تھے۔ اپنی چھٹی مسلاتی ۔ دوسری طرف عبدالحق کی شرافت اور مذہبی مقام سے بھی واقف تھی۔ وہ خود اپنے گرجا کے پادری کی شفقت دیکھ چکی تھی۔ لیکن عبدالحق سے اسے نہ جانے کیوں بہت ڈر لگتا۔ اسے نہیں یاد اس نے بھی عبدالحق سے نظریں ملائیں ہوں۔ بعض نظریں احساس کو نگا لگتا۔ اسے نہیں یاد اس نے بھی عبدالحق سے نظریں ملائیں بوں۔ بعض نظریں احساس کو نگا کردیتی ہیں اور بعض نگاہیں انسان کے جسم کو۔ عبدالحق کی نگاہیں بعدالذکر گروہ کی تھیں، سرمہ لگا کراور قاتل بن جاتیں۔

'اب تو بھی کلمہ پڑھ کرسچائی قبول کرلے عاقبت سنور جائے گی' عبدالحق نے اخبار پنچے کر کے تنبیہ کی۔

'بس مولوی صاحب ایسے ہی ٹھیک ہے' حمیدہ بیسوال پہلے بھی کئی مرتبہ ٹال چکی تھی۔ ہر دفعہ بیسوال اس کے جسم میں سردی کی ایک پھریری سی دوڑ ادیتا۔

'خاک ٹھیک ہے۔اس بیوع مسے کے چکر میں بلاوجہ جہنم میں جائے گی۔اجھے بھلے نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تجھے ڈرنہیں بیجسم جہنم میں جلایا جائے گا۔'عبدالحق نے جہنم میں جلنے والے اس جسم کا ایسے بغور معائنہ کیا جیسے جلنے سے پہلے آخری دفعہ دیکھے رہے ہوں۔ 'بس مولوی صاحب ایسے ہی ٹھیک ہے ، کام چل تو رہا ہے' حمیدہ نے ہلکا سااحتجاج کیا۔ 'کہاں چل رہا ہے۔ کلمہ پڑھ لے تو دو بول پڑھ کرکسی شریف آ دی کے ساتھ بندھ جا، کب تک بہ جھاڑو پھیرتی رہے گی۔'

'ارے مولوی صاحب' حمیدہ بلاوجہ شرما گئی۔ اے عبدالحق کی نگاہوں کی گرمی جسم کے مختلف گوشوں میں چیجتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سینے پر دو پیٹہ ٹھیک کیا۔ حمیدہ کا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا کام ختم ہوتو نکلے یہاں ہے۔

'بس تو ایک بارکلمہ پڑھ لے۔ پھر دیکھ میں کس سے تیرا ساتھ جوڑتا ہوں۔ ارے کنوارا نہ ہوا کوئی تجربہ کارکیا برا ہے' مولوی عبدالحق اندھیرے میں تیر چلانے میں مشاق تھے کوئی نشانہ خود سے چلے ہوئے تیر کے سامنے آ جائے تو کیا بات ہے۔

سعیدہ قینچی لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو حمیدہ کی سانس واپس آئی۔عبدالحق کا اخبار واپس او پر کی سمت سرک گیا۔ پو چا تقریباً ہو چکا تھا، بالٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔

'ابھی دومنٹ کری سے نہ اتریں گلیے فرش پر قدموں کے نشان رہ جاتے ہیں' نہ جانے کیوں عبدالحق کو بیوی کا لہجمعنی خیز لگا۔

'حمیدہ بیہ کوڑا بھی نکال دے میرے کمرے سے' عائشہ نے اس کو یاد دلایا۔ایک خالی سخیلی لے کرحمیدہ عائشہ کے کمرے میں تھسی۔ چہرے کا روہانسا بین عائشہ سے نہ چھپ سکا۔ 'کیا ہوا؟ مولوی صاحب سے ڈانٹ پڑی' عائشہ نے ہنس کر پوچھا۔ 'نہیں کہدرہے تھے کلمہ بھرلو۔'

·کلمه بحراد؟ ·

'ہاں مطلب مسلمان ہو جاؤ ، میں کرسچن ہوں ناں عائشہ نی بی۔' 'ارے تو پڑھ لوکلمہ کیا فرق پڑتا ہے ، پرمسلمان تو سارے جنت میں جائیں گۓ عائشہ نے بھولین سے کہا۔

نہ بی بی۔ ہمارا فادر بھی یہی کہتا ہے کہ اصل میں تو سارے کر پچن جنت میں جا کیں گے، کلمہ پڑھ لیا تو پھر کر پچن نہ رہوں گی۔' 'اچھا۔ تو پھر مت پڑھو۔ اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے عائشہ کی عمر میں ہر بات سادہ اور دوٹوک ہوتی ہے۔

'بس ایسے ہی عائشہ بی بی اخباروں میں خبریں لگتی ہیں تو بہت ڈرلگتا ہے۔ پھر ماں تو کہتی ہے مذہب سارے البجھے ہوتے ہیں، مسلمان بھی بہت البجھے ہوتے ہیں، ضروری تونہیں سب کرچن مسلمان ہوجا کیں محمیدہ نے ادای سے کہا۔

'چلواچھااب میرے کمرے کا کوڑا نکالو مجھے اپنا ہوم ورک بھی ختم کرنا ہے۔'

نہا دھو کر مولوی عبدالحق نے اجلے، صاف کپڑے پہنے اور مسجد چل پڑے۔ ابھی چند ہی نمازی جمع ہوئے تھے۔سب سے ہاتھ ملایا، خیریت پوچھی۔ اکثر نمازیوں سے وہ ذاتی طور پر واقف تھے۔عبدالحق صوم وصلوۃ کے یابند، عاشق رسول تھے۔ ختم نبوت کی تحریک میں لاٹھیاں کھائی تھیں۔ پھر بھی انھیں فخر تھا کہ ختم نبوت کے متکروں سے وہ نہ دیے نہ بیجھے ہے۔ اپنے عقیدے اور قربانیوں کا ذکر وہ اکثر خطبوں میں بیان کرتے ۔ پنجاب کے اکثر دیگر خطیبوں کے برنکس لہک لہک کر ترنم سے خطبہ دینے کے بجائے گرجدار آواز میں تحت اللفظ میں مسلمانوں کو ان کے فرائض یاد دلاتے رہتے۔ آج بھی جمعہ کا وقت ہونے تک مسجد نمازیوں سے بھر گئی۔ صفیں درست کراکے نماز کی امامت کی۔ خطبہ میں آج زور ناموسِ رسالت پر تھا۔ سویڈن کے ایک اخبار میں حال ہی میں گستاخانہ اور اشتعال انگیز کارٹون شائع ہوئے تھے۔جس نے عبدالحق کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ انھوں نے خطبے میں اس کا اجمالی جائزہ لیا۔ ان کے لیجے کی کاٹ، جملوں کی گرمی اور زورِ خطابت نے لوگوں کے دل برما دیے۔ایے عقیدے کی تو ہین اور بے حرمتی ے لوگوں کے دل لہورو دیے۔عبدالحق سیدھے سادھے مسلمانوں کے جذبات ہے ایسے کھیلتے رہے جیسے ایک بچہ گیند ہوا میں اچھال اچھال کر جب چاہے پکڑ لے جب چاہے چھوڑ دے۔ نماز کے بعدعبدالحق بہت ہے نمازیوں سے گلے ملے۔مجمع کم ہوا تو یہ بھی مسجد ہے باہر نکلے اور گھر کی جانب چل پڑے۔ گھر کوئی ایک فرلانگ کی دوری پر تھا۔ سیدھی، کمی سڑک پر کوئی دوسوگز چلنے کے بعد داہنی ہاتھ پر مڑیں، پھر اندر ہی اندر دو تین گلیاں۔ تیسری گلی میں

سید سے ہاتھ پرنکڑ سے چوتھا مکان عبدالحق کا تھا۔ سیدھی کمی سڑک سے مڑے ہی تھے کہ حمیدہ نظر آگئی۔عبدالحق کی سڑک اچانک نا ہموار ہوگئی۔حمیدہ شفیق صاحب کے گھر کا مختم کر کے نگلی تھی اور اب اپنی جھونپڑی بستی کا رخ تھا۔حمیدہ کے ہاتھ میں پچھا خبار کے پھٹے نکڑے دور سے نظر آرے تھے۔

'ارے تو کب سے پڑھنے گئی' عبدالحق نے اخبار کے نکڑے دیکھ کر پوچھا۔
'مولوی صاحب بیشفیق صاحب کے گھر جھاڑو میں آرہے تھے، میں نے اٹھا لیے۔ اس
پر آپ کا وہ کلام لکھا ہے جے آپ حفاظت سے رکھوا دیتے ہیں۔ میں نے اٹھا لیے کہ کل بیگم صاحبہ کو دے دوں گی تاکہ اس کی بعزتی نہ ہو۔' حمیدہ نے گھرا کے اخبار کے نکڑے عبدالحق کی طرف بڑھا دیے۔

اری نجس تو نے بیآ تیوں کو ہاتھ لگا دیا' عبدالحق نے غصے سے حمیدہ کے ہاتھ سے اخبار کے وہ مکڑے چھین لیے۔

'ناپاک کردیا تونے ہمارے کلام پاک کو عبدالحق کی آواز بلندتھی،جسم غصے ہے کانپ رہا تھا۔ کچھ نمازی جو گھر کو آرہے تھے، رک گئے۔ چندلوگ قریب آگئے۔ ایک صاحب نے ہاتھ بڑھا کراخبار کا مکڑا عبدالحق کے ہاتھ سے لے لیا۔

'ارے کم بخت، کر پچن، تیرا کلامِ پاک سے کیا کام، جلانے جار ہی تھی کیا؟'
جلد ہی ایک جیوٹا سا مجمع لگ گیا۔ حمیدہ اس گرداب کے عین وسط میں سہمی کھڑی تھی۔
اسے اپنی روح اس گرداب میں دھنتی محسوس ہور ہی تھی۔ ابھی تک کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھا یا تھا۔ بس غنیمت ہی تھا کہ کسی نے پہل نہیں کی تھی۔ عبدالحق کا خطبہ ابھی لوگوں کے خون میں گردش کر رہا تھا اور یہ لاواکسی بھی لمجے بھٹ کر حمیدہ کو بھسم کر سکتا تھا۔

'چلیں جانے دیں جی۔ وہ کہتی ہے کوڑے سے اٹھائے تھے یہ کلڑے تا کہ ہے حرمتی نہ ہو'
ایک کلین شیو، پتلون قمیض میں ملبوس صاحب نے صلاح دی۔ بشرے سے تعلیم یافتہ لگتے تھے۔
'لواس کے حمایتی بھی پیدا ہونے لگے، کیا تعلق ہے تمھارا اس سے۔ شمھیں کیا پتہ اس کا ارادہ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تمھارے یاس کام کرتی ہے' مختلف آوازیں اس تواتر سے انجریں ، کہ وہ

صاحب غیرمحسوں طریقے سے پیچھے ہٹتے ہٹتے اس دائرے سے باہر ہوگئے۔ اس جنون میں جو ایک آ دازمنطق اور انصاف کی ابھری تھی وہ انتہا پہندی کے شور میں دب گئی۔

'میں نے جی خود سنا ہے ہیہ اکثر ہمارے نبیوں کا بھی مذاق اڑاتی ہے۔'شہزادہ گلی کے نکڑ پرسائنگل کی دکان چلاتا تھا۔ کئی بارحمیدہ کو چھیڑا، آگدی پر بیٹھ جا، آتجھے سائنگل کی سواری کروا دول۔' مگر دہاں انگور کھٹے ہی نکلے۔اب سوچا حمیدہ کے دو چار جھانپڑ لگ جائیں گے تو اس کے حواس درست ہوں گے، کیا پتہ پچھ ہمل بھی ہو جائے۔

'نبیوں کا مذاق اڑاتی ہے اور تو چپ چاپ سنتا رہا۔ کیا زمانہ آگیا ہے۔ کیے بے غیرت مسلمان ہیں۔ بیسب قیامت کی نشانیاں ہیں' عبدالحق نے گلوگیر لہجے میں فریاد کی اور کا ندھے پر پڑے انگو بچھے سے آنکھیں صاف کیں۔ اس فریاد سے بیضرور ہوا کہ حمیدہ کی دبی دبی سسکیاں بلند آواز گریہ میں بدل گئیں۔ مجمع کا مذہبی جنون اب بیدار ہو چکا تھا، اور دلیل منطق یا رحم جیسے جذبات اس پرالٹی جلتی کا کام دے رہے تھے۔

ال سے پہلے کہ مجمع ہے قابو ہوتا کی نے دائے دی کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے تا کہ ناموس رسالت کی شان میں گتاخی کی قرار واقعی سزا ملے حمیدہ کا رونا اب بین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ مجمع کو اس کے خدا اور رسول کا واسطہ دے رہی تھی۔ اپنی ہے گناہی کی قسمیس کھاتی، روتی جاتی تھی۔ مجمع اب بڑھ کر جلوس بن چکا تھا۔ ایسے میں کسی من چلے نے حمیدہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک کی طرف کھیٹنا شروع کردیا۔ حمیدہ نے اپنے بیرز مین پر ایسے گڑو دیلے جسے کوئی قربانی کا جانوں کی طرف کھیٹنا شروع کردیا۔ حمیدہ نے اپنے پیرز مین پر ایسے گڑو دیلے جسے کوئی قربانی کا جانور مذرج خانے کو دیکھ کر جم جائے۔ اس سے لوگوں کا اشتعال اور بڑھ گیا۔ بس جو دو تین لوگوں نے مل کر گھیٹا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ان کے بیچھے گھٹتی چلی گئی۔ اس طرح مجمع اس کوگھیٹ کرتھانے تک لے آیا۔ یہاں تک آتے آتے کھال جگہ جگہ سے چھل چکی شرح اور کئی جگہ سے خون بہد رہا تھا۔ کپڑے گئی جگہ سے بھٹ چکے تھے، آندووں کا ذخیرہ بھی شاید خرج ہو چکا تھا۔ اب اس کا دھول زدہ چرہ، ماتھے پرخون کی پپریوں اور بالوں میں اڑتی شاید خرج ہو چکا تھا۔ اب اس کا دھول زدہ چرہ، ماتھے پرخون کی پپریوں اور بالوں میں اڑتی خاک سے ایک ایسی تھور کیا کہ اسے سلاخوں کے پیچھے خاک سے ایک ایسی تھور کیا تھا۔ اب اس کا دھول زدہ چرہ، ماتھے پرخون کی پپریوں اور بالوں میں اڑتی خاک سے ایک ایسی تھور کیا تھا۔ اب اس کا دھول کرتھانے دار کو یقین ہو گیا کہ اسے سلاخوں کے پیچھے خورائیڈ ڈالا تو مجمع اسے مارڈالے گا۔

تفانے دار معاملہ فہم تھا۔ پچھلے ہیں برس سے ای تھانے پر معمور تھا۔ اس کا ایک سسرالی در پر حکمراں پارٹی کا جیالا ورکر نہ ہوتا تو بہت پہلے اس کی تبدیلی ہو پچکی ہوتی۔ فیصل آباد میں اس محلے سے متصل صنعتی علاقہ تھاجو ای تھانے کے دائر و اختیار میں آتا تھا۔ اس جغرافیائی حقیقت نے اس تھانے کوسونے کی کان میں تبدیل کر دیا تھا۔ تھانے دار علاقے کے اکثر معززین سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے عبدالحق کو پہچان کر انھیں سلام کیا اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ایک متبرک چیزیں ہوسے دیا۔ ایک متبرک چیزیں ہوسے سے گناہوں کو چوس کرسلیٹ پھر صاف کر دیتی ہیں۔

' کیا بات ہوگئی مولوی صاحب، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلوا لیا ہوتا۔'

' تھانے دار صاحب، اس بد بخت نے تو ہینِ رسالت کی ہے۔ اس جہاد ہیں حصہ لینا ہمارا فرض تھا۔ تھانے تک کا یہ سفر تو جنت کی تنجی ہے۔ اسے قرارِ واقعی سزا ملنی چاہے۔' عبدالحق کا وقار، دبد بداور سکون دیدنی تھا۔ مسماۃ حمیدہ کی گریہ وزاری، اس کی ظاہری حالت، پھٹے کپڑے اور تشدد کے نشانات ہے وہ بالکل بے نیاز نظر آتے تھے۔ جہان دیدہ تھانے دار کے ماتھے پرفکر کی لکیری نمودار ہوگئیں۔ معاملہ جیدہ تھا۔ اس کا خیال تھا چوری یا زنا کا کوئی معاملہ ہوگا، کچھ آلہ نی کا ذریعہ ہے گا، گریہاں دریا درازیادہ گہرا تھا اور گرمچھوں کا رائے۔

ابنزير، پرچه كاك كربند كر بحكى ات-

نائب صوبے دارنذیر نے مساۃ حمیدہ کو قانونِ پاکستان کی کئی دفعات کے بوجھ تلے دنن کر کے اس کی لاش کوسلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔

'اب آپ لوگ جائیں، یہاں سے قانون کا لمباہاتھ انصاف سے معاملہ سنجال لےگا۔'
تفانے دار نے رئے رٹائے چند جلے دہرا دیے۔ پچھ لوگ سکون کا سانس لے کرچل پڑے۔
کچھ من چلے جو آس پاس منڈ لا رہے تھے اور تماشہ ادھورا چھوڑنے سے گریزال تھے انھیں نذیر
نے ڈرا دھمکا کے چاتا کیا۔ مولوی صاحب اور ایک دومعززین کوتھانے دار نے روک لیا۔
'مولوی صاحب معاملہ بہت سنجیرہ ہے۔ یہ بدبخت اپنی جان سے جائے گئ تھانے دار
نے غور کے عبدالحق کود کیھتے ہوئے سوال کیا۔

'ایسے مردودوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، کئی عینی شہادتیں موجود ہیں' عبدالحق اپنے موقف پر قائم تھے۔

'آپ تو مولوی صاحب ہیں اس مسئلے میں کوئی گنجائش نگلتی ہے تو ذراغور کریں۔ میں اس کی برادری سے معاملہ کرلوں گا۔ مسجد کی تغمیر و آرائش میں بہتری آسکتی ہے۔' تھانے دار نے معنی خیز سے انداز میں ایک گول مول سابیان داغ دیا۔'ایک دفعہ ایف آئی آر کٹ گئی تو معاملہ ہم دونوں کے ہاتھ سے نگل حائے گا۔'

عبدالحق چپ تھے۔ان کا تذبذب دیکھ کرتھانے دار کی ہمت بڑھی۔ 'کوئی صورت تو ہوگی معافی کی مولوی صاحب؟' 'معافی کی گنجائش تو نکل سکتی ہے اگر بیکلمہ پڑھ لے۔' 'کیا مطلب؟'

'مطلب میہ ہے تھانے دار کہ اگر میہ بدبخت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو جائے اور سچے دل سے تو بہ کر لے تو میرا مالک بڑاغفور الرحیم ہے وہ یقیناً اس کی لغزش کو معاف کرے گا۔' تھانے دار کو لچک اور گنجائش ملی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔

'آپ کی اجازت ہوتو ابھی میں پرچہ نہ کاٹوں۔ مجھے اس کو سمجھا لینے دیں، ہمارے سمجھانے سے تو لوگ دین کیا ولدیت تک بدل لیتے ہیں، پھر میں اس کی برادری سے بھی ذرا معاملہ کرلوں گا۔'

'ٹھیک ہے تھانے دارصاحب، یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا تواب آپ کو بھی پار لگا دے گا' مولوی صاحب نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے اور اپ ساتھیوں کے ہمراہ گھر لوٹ آئے۔ شام تک یہ خبر محلے تو کیا سارے شہر بلکہ صوبے بھر میں پھیل چکی تھی۔ متضاد خبر یں تھیں۔ تخانے دار کا موقف یہ تھا کہ ابھی معاملہ صاف نہیں ہے۔ شہادتیں اکٹھا ہور ہی ہیں کہ مسماۃ حمیدہ مجد سے چوری کر کے بھاگ رہی تھی یا جیسا کہ کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں، گتائے رسول ہے۔ تھانے میں وہ رات بہت مصروف رہی۔ تھانے دار کا خیال تھا معاملہ آسان ہوگا۔ حمیدہ کو نہانے کی اجازت دی گئے۔ اس کی چوٹوں پر لال دواتھو پی گئے۔ کھانے کی ٹرے حمیدہ نے ویے بی واپس کر دی۔ نذیر اور دو سپابی جا کربستی ہے حمیدہ کے باپ اور دو تین رشتہ داروں کو بلا لائے۔ تھانے دار نے معاملہ صاف بیان کر دیا۔ حمیدہ نے رسولِ خدا کی شان میں گتاخی کی ہے، کئی شہادتیں موجود ہیں، اس جرم کی سزا موت ہے۔ کوئی ماں کا لال، کوئی وکیل کوئی سیاستدان اس کونہیں بچا سکے گا۔ بچنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ حمیدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوجائے، تو بہ کر کے معافی مانگے اور دولا کھ کا جرمانہ تھانے دار کوادا کرے، اس صورت میں بیالزام بدل کر مجد ہے جوتا چرانے کی عام می روایتی شکایت میں بدل سکتی ہے۔

تھانے دار نے پہلے حمیدہ کو سمجھایا، پھر دھمکایا، پھر ایک دولترہ ول بھی لگوا دیے۔ حمیدہ کی برادری پہلے تو بیس کر پھرا گئی۔ پھر جب بید ابتدائی شاک گزر گیاتو پوری برادری حرکت میں آگئی۔ حمیدہ کے ماں باپ، سکھی ساتھیوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ حمیدہ پر ایک چپ طاری تھی۔ وہ معانی مانگنے اور ناکردہ گناہوں سے تو بہ کرنے پر تیار تھی مگر کلمہ پڑھنے سے انکاری۔

'سب كے سامنے پڑھ لے نيك بخت، دل كا حال يبوع مي جانے ہيں' اس كے گرجا كے بادرى تك نے سمجھايا۔ اس نے پادرى سے اكيلے ميں ملنے كى درخواست كى۔ اگر اس ملاقات سے كلمہ پڑھنے كى كوئى صورت نكل سكتی تھى تو تھانے دار ہر سہولت دینے كو تيار تھا۔ حميدہ اور پادرى كى ملاقات كا انتظام ہوگيا۔

'فادر معاملہ اتنا نازک ہے کہ میں کل سے زیادہ اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ملک کا پریس اس کی بوسونگھ چکا ہے۔ سیاستدان اپنی دکان چپکانے کے لیے کل سے بیان داغنے لگیس گے، بس آج کی رات ہے تمھارے پاس۔' تھانے دار نے پادری کوخبردار کیا۔

'پادری نے حمیدہ کے گلے میں ایک صلیب کے نشان کا ہار ڈال دیا۔ اسے سمجھایا کہ اگر وہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دے، کلمہ پڑھ لے تو یقیناً مسلح اے معاف کریں گے۔ پر کسی اور شہر چلی جانا، لوگ بھول جاتے ہیں۔' سب پچھین کر حمیدہ نے صرف ایک سوال کیا۔ 'ہولی فادر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کلمہ پڑھ لیتے ؟'

'میری بات اور ہے حمیدہ ، میری بات اور ہے ، ابھی بات تیری ہور ہی ہے۔' 'میری بات بھی اور ہے فادر۔ میں کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ بیکلمہ نہیں ہوگا سے عبدالحق کے

سامنے ہتھیار ڈالنا ہوگا۔'

حمیدہ کی بات پادری کی سمجھ میں نہیں آئی ،حمیدہ کے ماں باپ کی پیکی نہیں تھمتی تھی۔ 'صدے ہے اس کا د ماغ ماؤف ہو چکا ہے' فادر نے تھانے دار کو سمجھایا۔' دو چار روز اور مل جاتے تو شاید۔۔'

'معاملہ میرے اختیارے باہر ہے فادر کل سے بیا اخبار اور ٹی وی والے اس مجمع کے لوگوں سے خود پوچھ کچھ کے اور پھر مجھ پر بیدالزام آئے گا کہ مجرم کو پناہ دے رہا ہول' تھانے دار نے رکھائی اور بے رخی سے کہا۔

صبح تک تھانے کے باہر میٹی برادری کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کچھ بیٹھے تھے کچھ وہیں درختوں کے پاس بیٹھ لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ تھانے دار نے مولوی عبدالحق کو بلا بھیجا۔ حمیدہ کے باپ نے اپنا صافہ عبدالحق کے بیروں میں ڈال دیا۔عبدالحق صافے کو بھلانگ کر تھانے دار کے کرے میں داخل ہوگئے۔

'حمیدہ کلمہ پڑھ لے تو کوئی صورت نکل آئے گی' انھوں نے دروازے سے پلٹ کرحمیدہ کے باپ کوتسلی دی یا چیلنج کیا۔

'مولوی صاحب اس بد بخت کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اسے کچھ پتانہیں اپنے انجام کا۔معافی مانگنے کو تیار ہے مگر کلمہ پڑھنے سے انکاری ہے۔'

'دیکھا، دیکھا' عبدالحق برا نظیختہ ہو گئے۔' ہم نے اسے سزا دلوانے میں پہلے ہی چوہیں گھنٹے کی تاخیر کر دی ہے، خدا ہمیں معاف کرے۔ اس جیسی مردود کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔' گھنٹے کی تاخیر کر دی ہے، خدا ہمیں معاف کرے۔ اس جیسی مردود کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔' عبدالحق کو مزید یہاں کھہرنا ہے کارمحسوں ہوا۔ وہ تھانے سے باہر نکلے تو اخباری نمائندوں کا ایک گروہ ان کا منتظر تھا۔

'یہ گتاخ رسول ہے اور تو بین رسالت کی سزا موت ہے۔ اس نے بہت کی شہادتوں کی موجودگی میں میہ ناپاک حرکت کی ہے اور ابھی میہ بیان دیا ہے کہ وہ اس پر نادم بھی نہیں۔ ہم اسلام کا نام اونچار کھیں گے۔ میصیہونی سازش ہے، میداسلط کی ایک کڑی ہے جوسویڈن سے شروع کا نام اونچار کھیں گے۔ میصیہونی سازش ہے، میداسلط کی ایک کڑی ہے جوسویڈن سے شروع

ہوا تھا' عبدالحق کا جوش اخباری نمائندوں کے قلم کے ذریعے صفحہ قرطاس پر منتقل ہور ہا تھا۔
حمیدہ کا مقدمہ صرف ایک ہفتہ چلا۔ اتنے گوا ہوں کی موجودگی میں استغاثہ کا کیس واضح
اور مضبوط تھا۔ وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے اس کی سزائے موت کی اپیل بھی مستر و
ہوگئی۔ جس دن حمیدہ کو سزائے موت ملی فیصل آباد میں مٹھائی تقسیم ہوئی اور عوام نے سکون کا
سانس لیا کہ ایک نامرادِ رسالت اپنے انجام کو پہنچا۔

عبدالحق اب بھی بیٹھک میں اخبار پڑھتے ہیں مگر گود میں رکھ کر۔ اب گھر کی صفائی عائشہ اور سعیدہ کرتی ہیں کہ بستی کے خاکروب گھرانے ان کے گھر کام کرنے سے انکاری ہیں۔ فی الحال عبدالحق اپنی گند خود الحا رہ ہیں۔ آج بھی اخبار پڑھ کر تکھے کے نیچے رکھا اور جمیل صاحب کے بچوں کو قرآن پڑھانے ان کے گھر پہنچ گئے۔ دالان میں بیٹھ کرجمیل صاحب سے باتیں کررہ سے کہ ایک ادھیڑ عمر کی کام کرنے والی عورت جھاڑ واور پوچا لے کر نمودار ہوئی۔ باتیں کررہ سے کھے کہ ایک ادھیڑ عمر کی کام کرنے والی عورت جھاڑ واور پوچا لے کر نمودار ہوئی۔ باتیں کرد ہے جھے کہ ایک ادھیڑ عمر کی کام ہوگلہ پڑھ لے، ورند دوزخ کی آگ میں جلائی جائے گی۔' اس سے پہلے کہ جمیل صاحب جواب دیتے مائی کے ہاتھ سے جھاڑ وگر پڑی۔ وہ دونوں اس سے پہلے کہ جمیل صاحب جواب دیتے مائی کے ہاتھ سے جھاڑ وگر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگئی اور کا نیمی آواز میں بولی

'نجرول گی، بجرول گی، جوکلمه بولو بجرول گی اور نبی جی کی عزت بھی کروں گی، بس مجھے زندہ رہنے دینا۔'

### مسابقت

نیویارک شہر کے دو بڑے بین الاقوامی ایر پورٹ ہیں، لا گارڈیا اور جان الف کینیڈی
ایر پورٹ ۔ ان میں سے جان الف کینیڈی کے نوٹرمینل ہیں۔ انسانیت کا ایک سیلاب ہے جو ہر
روز اس ایر پورٹ سے گزرتا ہے۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق روزانہ ایک لاکھ سے زیادہ
مسافر اپنے رخت سفر کی طنامیں تھینچتے ہیں۔ اذب سفر ہو یا اختتام سفر اور بہت سے مسافروں کے
مسافر اپنے رخت سفر کی طنامیں تھینچتے ہیں۔ اذب سفر ہو یا اختتام سفر اور بہت سے مسافروں کے
لیے محض ایک مسافر خانہ ہے، ذراستا کے پھر منزل کی طرف گامزن۔ ذرا دیرایک کونے میں
میٹھ کر دیکھیے، ہر چہرہ اپنی ایک مکمل داستان ہے۔ پچھ چہروں پر پالینے کی خوشی ہویدا ہے تو پچھ
انجانی راہوں اور امتحانوں کے خوف سے کشیدہ۔ چند چہرے آنسوؤں سے تر ہیں کہ اپنوں سے
میٹھرٹے کا غم ہے اور پچھ پر ایک انجانی مسرت بکھری ہے کہ نئی دنیاؤں کے اسرار سے پردہ
انٹھانے کا وقت آرہا ہے۔

انسانوں کے اس سیل رواں میں عاطف اور حمیرا پی آئی اے کی پرواز سے ٹرمینل چار پر اترے۔ خوشی دونوں کے چبروں سے عیاں تھی۔ اس جوڑے کو رشته از دواج میں جڑے ابھی ایک ہی ماہ ہوا تھا۔ میڈیکل کالج کے آخری سال میں پچھالیی دوتی ہوئی جو بہت جلد چاہت میں بدل گئی۔ ہاؤس جاب سے پہلے ہی دونوں رشته از دواج میں بندھ چکے تھے۔ امریکہ میں ٹریننگ، مالی ترقی اور گرین کارڈ دونوں ہی کا خواب تھا۔ اور اب بیہ خواب ایک تابناک مستقبل کی پہلی میڑھی کی شکل میں سامنے تھا۔

' مجھے فارم دو، میں مجر دول' عاطف نے حمیرا ہے اس کا پاسپورٹ لے کر اس کا اور اپنا امیگریشن فارم بھر دیا۔ گوحمیرا نے فارم بھرنا شروع کر دیا تھا، پھر بھی عاظف نے فارم اس کے ہاتھ سے لے کرخود مجر دیا۔ ساجی ترقی اور معاشرتی ہم آ ہنگی کا ایک دلچسپ میزان غالبًا یہ ہوسکتا ہے کہ سڑک پر آپ جائزہ لیں کہ کتنی گاڑیوں میں خواتین ڈرائیور ہیں جب کہ مرد برابر میں مسافر بنا ہیشا ہو۔ یا ایر پورٹ پرشار کیا جائے کہ کتنے مرد اپنی عورتوں سے فارم لے کرخود بجر رہے ہوں۔ عاطف نے فارم بحر کے تیز تیز سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ دونوں امریکہ میں داخل ہونے والے تھے۔ بظاہر جدید معاشرتی طرز جمہور کاعلمبر دار امریکہ، ترتی خوش حالی اور بہتر مستقبل کا ضامن امریکہ۔ بہتر مستقبل کی تعریف کا انحصار لغت پر ہے۔لیکن یہاں پہلے امیگریشن کا مرحلہ درکار تھا۔ امیگریشن کی بائیس کھڑ کیاں تھیں ۔ ہر کھڑ کی کے سامنے پُرامید چېرول کی ایک طویل قطار۔ عاطف اورجمیرا کو پیرانظار قطعاً برانہیں لگا۔ بلکہ دل میں ایک فخر کا سا احساس تھا کہ ہم اس قطار میں کھڑے ہیں جو سیدھی ارم کے دروازے کی طرف نکلتی ہے۔ دونوں نے مسکرا کے ایک دوسرے کی طرف طمانیت بھری نظر ڈالی۔ جیسے آپ کسی سکنل پر گاڑی کو روكيس اورآپ كے برابر ميں آكر جو گاڑى كھڑى ہواس كا بھى وہى رنگ و ماڈل ہو جو آپ كى کار کا ہو۔ دونوں گاڑیوں کے مالکان ایک دوسرے کی جانب ایک فخر اور طمانیت بھری نظر ڈالتے ہیں ۔ واہ آپ کا ذوق بھی میری طرح اعلیٰ ہے، یا آپ بھی میری طرح خوش نصیب ہیں۔

'آپ کا نام؟'امیگریش افسر کی آواز نے دونوں کو اپنی اپنی خیالی دنیاؤں میں جگا دیا۔ 'میرا نام عاطف حسین اور ان کا حمیرا حسین' عاطف نے دونوں کی طرف سے جواب دے دیا۔

'آپ کوئی ممنوعہ شے لے کر آرہی ہیں' امیگریشن افسر نے پھر حمیرا سے براہ راست سوال کیا۔ 'نہیں'اس سے پہلے کہ حمیرا جواب دیتی ، عاطف بول پڑا۔ 'نھیں انگریزی آتی ہے؟' امیگریش افسر نے طنز پیسرزنش کی۔ 'جی ، جی' عاطف کچھ خفیف سا ہوا اور بیوی کو ٹہوکا دیا۔ جیسے کہدر ہا ہو کچھ بولو بھی ، کہیں تمھارے چکر میں ویزامنع نہ ہوجائے۔

ایر بورٹ سے باہر نکلے تو دونوں بھونچکے رہ گئے۔ باہر جانے کے دروازے کے سامنے وہی کراچی ایر پورٹ کا منظر تھا۔ ساڑھیاں، شلوار قمیض اور رنگ برنگے ڈویٹے۔سینکڑوں یا کتانی اینے رشتہ داروں کو لینے ایر پورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ پی آئی اے کی پرواز کے وقت نیویارک ایر پورٹ کا ٹرمینل چار ، کراچی ایر پورٹ میں بدل جاتا ہے۔ ہر عمر کے بیجے ، گود میں جمکتے سے لے کر لڑکین کو خیر آباد کہنے والی عمر تک کے بچے۔بروکیڈ کے جمیر، چیخی رنگوں کی قمیضیں اور ان پر کہیں کہیں ہے جوڑ شلواریں۔چوڑیوں سے بھرے ہاتھ۔جن جوڑوں کے ساتھ بچے ہیں وہ اکثر ماؤں کی گودوں میں لدے ہوئے۔مردحضرات سگریٹ بجھانے کے ڈرم كے ياس جمع بيں ميرا كے آ كے جنوبي مندكا ايك نوجوان مسافر تھا۔ات ويكھتے ہى ايك لڑكى آ گے بڑھی اور جھک کر اینے تی کے قدم چھولیے۔ مرد نے چور نظروں سے آس یاس دیکھا کیکن کوئی متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے لڑکی کو کھڑے ہونے کی اجازت دی۔حمیرا ابھی اس بوجا کو سمجھ بھی نہیں سکی تھی کہ زبیر کو آ گے بڑھتے و مکھ کر اس کی توجہ بٹ گئی۔ زبیر ، عاطف کا بچپین کا دوست تھا۔ امریکہ میں تین سال ہے مقیم۔ اسی نے زور دے کر اور اپنی کامیابیوں کے قصے سنا سنا کرعاطف اور حمیرا کی رہی سہی ہچکچاہٹ دور کر دی تھی۔زبیر کی کمبی ، چمکیلی ، کالی گاڑی لانگ آیلینڈ کی ہائی وے پر فراٹے بھرنے لگی۔سڑک کے دونوں طرف سبزے کی بھر مارتھی ، گویا در و دیوار سے ابل رہا ہو۔ دوروبیاونجے چنار اورصنوبر کے درخت۔ اتنے قریب قریب اور گھنے کہ درمیان میں روشنی کا گز ربھی مشکل ہو جائے۔جب گاڑی زبیر کے گھر کے سامنے رکی عاطف اور حنا متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ایک خوبصورت بنگلہ، سامنے گاڑی کے بورج کے ساتھ ساتھ خوشنما رمگوں کے پھول بہار دکھلا رہے تھے۔ سبز گھاس کے بیتے اس طرح ایک ہی قد کے تھے

#### جیے مالی نے ناپ کر لگائے ہوں۔

### 'ایک دوسال میں انشاء الله میرا گھر بھی ایسا ہی ہوگا'۔عاطف نے دل میں سو چا۔

دو چار دن زبیر کے ساتھ رہ کر دونوں میاں بیوی ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوگئے۔ اب دونوں نے جز قتی نوکری کر لی اورامتحان کی تیاری میں جت گئے کہ نیو یارک میں لائسنس مل جائے تو اپنی ڈاکٹری کے جوہر دکھا سکیں۔امریکہ آنے والے ہر ڈاکٹر کو امریکی حکومت کا ایک امتحان پاس کرنا پڑتا ہے تا کہ بیرونی ملکوں ہے آنے والے ڈاکٹروں کی ایک ہی معیار پر جانچ ہو سکے۔امتحان خاصا سخت ہوتا ہے حمیرا اور عاطف دونوں نے جان تو زمخت کی۔معیار پر جانچ ہو سکے۔امتحان خاصا سخت ہوتا ہے حمیرا اور عاطف دونوں نے جان تو زمخت کی۔بیوں کے جمہیلوں سے فی الحال دونوں آزاد تھے۔ نیو یارک میں ابھی ایسامیل ملاپ بھی نہیں ہوا تھا۔ بس لے دے کر زبیر سے ملتے یا اس کے توسط سے دو تمین پاکستانی گھرانوں سے یاد اللہ ہوگئی تھی۔ تقریباً تمین ماہ کی تیاری کے بعد دونوں امتحان میں جیٹھے۔شومئی قسمت حمیرا تو پاس ہوگئی تھی۔ تقریباً تمین ماہ کی تیاری کے بعد دونوں امتحان میں جیٹھے۔شومئی قسمت حمیرا تو پاس امتحان کا یہ تھیجہ یوایس نیوز کے درمیانی صفحوں میں شائع ہوتا ہے۔ جمیرا بے چینی سے انتظار کرتی رہی گئین عاطف کا فون نہ آیا۔ عاطف گھر پر تھا اور نتیجہ اسے بی دیکھنا تھا۔آخر حمیرا سے بانہ گیا اوراس نے اسٹر کے مالک سے اجازت لے کر گھر فون کیا۔

'عاطف کیا ہوا، رزلت آیا؟ تم نے فون ہی نہیں کیا۔'

'ہاں مبارک ہوتم پاس ہوگئیں' عاطف کی آواز میں خوشی یا گرم جوشی کا فقدان تھا۔ 'اورتم ؟' حمیرا کا ذہن ابھی تک اس پیچید گی کونبیں سمجھ سکا تھا۔

' مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میرے پانچ سوال چھوٹ گئے تھے۔ میرا نام نہیں ہے اخبار میں' عاطف بہت اداس کہجے میں بولا۔

'اوہ' حمیرا کی سمجھ میں نہیں آیا اور کیا کہے۔ اب اس کا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عاطف کا سامنا کیے کرے گی۔اے اپی خوشی بھی پھیکی محسوس ہوئی ہمتخوں پر بہت غصہ آیا۔ گھر پینچی تو زبیر کی گاڑی بھی اس وقت ان کے ایار ممنٹ کے سامنے رکی۔ حمیرا دانستہ پچھ آ ہتہ قدم ہوگئی کہ زبیر کی موجودگی میں عاطف سے سامنا آسان ہوجائے گا۔ وہ جو زبیر کی وقت ہے ہوئی کہ زبیر کی موجودگی میں عاطف سے سامنا آسان ہوجائے گا۔ وہ جو زبیر کی وقت آمد سے تنگ ہونے لگی تھی ، اس وقت زبیر کو دیکھے کر دل میں سکون کا سانس لیا، زبیر کے استفسار پر اس نے رزلٹ کی تفصیل بتا دی۔

'ادمبارکال،مٹھائیال بھٹی مٹھائیال' زبیر نے عاطف کومبارک باد دی۔' اوئے تیری شکل کیوں اتری ہوئی ہے' زبیر نے عاطف کو ڈانٹا۔' بھائی تیرے سے زیادہ قابل نکلی ہے اس لیے؟' عاطف کے چبرے کا رنگ بدل ساگیا۔ زبیرا پی دھن میں بولے جا رہا تھا۔

'چلوتم لوگوں کی مشکل آسان ہوئی۔ ایک کام کرے، دوسرا لگ کر پڑھائی کرے پھر متحان دے۔'

ز بیر کے جانے کے بعد عاطف نے حمیرا کو مبارک باد دی۔حمیرا کو واقعی بہت افسوں تھا کہ عاطف کا امتحان نہیں نکل سکا۔ وہ رویڑی۔

'مجھے بالکل خوشی نہیں ہو رہی۔ اس سے تو اچھا تھا میں فیل ہو جاتی اور آپ پاس ہوجاتے۔'

عاطف نے حمیرا کی بات کی تر دید ضروری نہ جانی۔

'تم اب فوراْ نوکری شروع کردو۔ میرے انتظار میں نہ بیٹھ جانا۔' عاطف نے یوں سمجھایا جیسے کسی اَن ہونی کی اجازت دے رہا ہو۔

حمیرا کوقر بی ہبتال میں بی نوکری مل گئے۔ عاطف نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور سارا دھیان پڑھائی پرلگادیا، حمیرا کومحسوں ہورہا تھا کہ نتیج کے بعد سے عاطف کے حوصلے میں وہ بات نہیں رہ گئی۔ حمیرا کی شعوری کوشش ہوتی کہ مریضوں اور ہبتال کے بارے میں زیادہ گھر میں گفتگو نہ کرے۔ گواس کا دل بہت چاہتا کہ عاطف سے امریکہ اور پاکستان کے ہبتالوں، طریقۂ علاج، ادویات ہر چیز کے بارے میں خوب گفتگو کرے۔ گر عاطف نے بھی زیادہ دلچیں طریقۂ علاج، ادویات ہر چیز کے بارے میں خوب گفتگو کرے۔ گر عاطف نے بھی زیادہ دلچیں غالم نہیں کی اور حمیرا ابھی تک چور بی ہوئی تھی۔ حمیرا کی نوکری بہت سخت تھی لیکن اس نے عاطف کی پڑھائی اور ضروریات کا پورا خیال رکھا۔ جب بھی گھر پر ہوتی، عاطف کو اٹھنے نہ عاطف کی پڑھائی اور ضروریات کا پورا خیال رکھا۔ جب بھی گھر پر ہوتی، عاطف کو اٹھنے نہ

دیتی۔ چائے بنا کر دینا، ہر کام خود بھاگ بھاگ کے کرنا۔ چھٹی کے دن کھانا بنا کرفرج میں رکھ دیتی کہ عاطف کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔
دیتی کہ عاطف گرم کر کے کھالے اور اس کی نوکری کی وجہ سے عاطف کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔
اس تگ و دو میں تمین ماہ پھر گزر گئے اور عاطف کے امتحان کا وقت آگیا۔ عاطف نے بھی بہت محنت کی تھی۔ گھڑی سامنے رکھ کر اکثر سوالات کی مشق کرتا کہ امتحان وقت پرختم ہوجائے اور کوئی سوال رہنے نہ پائے۔ پر ہمونی کوکون ٹال سکتا ہے۔ عاطف اس دفعہ بھی امتحان میں فیل ہوجائے اور کوئی سوال رہنے نہ پائے۔ پر ہمونی کوکون ٹال سکتا ہے۔ عاطف اس دفعہ بھی امتحان میں فیل ہوگیا۔ اب گھر کی فضا میں ایک تناؤ سا رہنے لگا۔ ادھر حمیرا کی ہمپتال میں مصروفیات بڑھتی جا رہی تھیں۔

'واقعی گھر دامادر بہنا کیما ہوتا ہوگا۔' عاطف نے کئی بارسوچا۔ حمیرا ہے بیسے مانگتے اے بہت ججبک ہوتی۔ جب میں کمار ہا تھا توحمیرا تو بہت آسانی ہے مجھ سے بیسے مانگ لیتی تھی بلکہ لا جھڑ کر اور ہتھیا لیتی تھی، اس نے کئی باراپنے آپ کو یاد دلایا۔ ویسے حمیرا خود کوشش کرتی کہ ایس نوبت نہ آئے، اس نے دونوں کا مشتر کہ اکاؤنٹ رکھا تھا۔ عاطف کوئی بڑی چیز خریدنا چاہتا یا ضرورت ناگزیر ہوجاتی تو گھنٹوں ہمت جع کرتا۔ اِدھراُدھر کی باتیں کرنے کے بعد یہ بل بھی عبور ہوجاتا۔ حمیرا پڑھی کئھی لڑکی تھی، شوہر کی اندرونی جنگ سے آشنا۔ لیکن بھی عاطف پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔عاطف نے ایک بار پچر نوکری کر لی۔ اس دفعہ ایک اسٹور میں چوکیدار کی نوکری ملی۔ پہلے تو حمیرا نے مقدور بھر مخالفت کی کہ نوکری کی ضرورت کیا ہے، پچر عاطف کی خودداری کا سوچ کر اس نے مخالفت ترک کر دی۔ اس نے بہت زور دیا کہ چوکیدار کی بجائے خودداری کا سوچ کر اس نے مخالفت ترک کر دی۔ اس نے بہت زور دیا کہ چوکیدار کی بجائے اسٹور میں شوری کراس نے خالفت ترک کر دی۔ اس نے بہت زور دیا کہ چوکیدار کی بجائے میں گزرتا۔ مگر عاطف نے اس شدو مدے انکار کیا کہ وہ ڈری گئی۔

تیسری مرتبہ فیل ہونے کے بعد تو گھر کا ماحول ایسا ہو گیا جیسے گھر میں کسی کا انقال ہو گیا ہو۔ اس دن عاطف گھر نہیں آیا۔ رزلٹ دیکھنے کے بعد میلوں پیدل چلتا رہا۔ حمیرا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔ اپنے ذہن کے کسی گوشے میں وہ اب ان سب کا ذمہ دار حمیرا کو تھہرا چکا تھا۔ امریکہ میں ڈاکٹری کرنے کے بعد حمیرا کی شخصیت میں ایک عجیب نکھار اور اعتماد آگیا تھا۔ جب کہ عاطف کو لگتا دیواریں اس پر بند ہورہی میں۔ دماغ بالکل خالی تھا، کسی بھی

ا چھے یا برے خیال ہے مبر ا۔ وہ چلتا رہا۔ قدم خود بہ خود میکا نکی انداز میں اٹھ رہے تھے۔ پیدل چلتے چلتے زبیر کے گھر جا پہنچا۔ وہی سبزہ زار جو اسے پہلی نظر میں مانند بہشت لگا تھااب بالکل پھیکا اور بے رونق لگا۔ زبیرای گرم جوشی سے ملا۔ مگر عاطف کو اس کا انداز معاندانہ اور رسمی سا لگا۔ زبیر نے تیاک سے بٹھا یا، رزلٹ کا ذکر تک نہیں کیا۔

عاطف صونے پر نیم دراز سا ہو گیا، داہنا ہاتھ سر کے پیچھے، بایان پتلون کی جیب میں۔ 'میں واپس جارہا ہوں' یہ جملہ وہ نہ جانے کب ہے کس سے کہنا جاہ رہا تھا۔ ' یا گل ہوئے ہو؟' زبیرنے فہمائش کی۔کتنا پیسہ لگا کریباں آئے تھے۔ یاد ہے \_ شہر میں آکر یڑھنے والے بھول گئے کس کی ماںنے کتنا زبور بیجا تھا ز بیر نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ 'میں نے بہت سوچاہے، بس میں واپس جارہا ہوں' عاطف اڑا رہا۔ 'کوئی اور کام کرلو، پھر حمیرا کا اتناشاندار کلینک چل رہا ہے۔اس سے بات کی ہےتم نے؟' 'نہیں مجھے پہتا ہے وہ کیا کہے گی' عاطف سب سوال و جواب اینے آپ سے پہلے ہی کر

'واقعی شمھیں پتہ ہے وہ کیا کہے گی' زبیر نے طنز کیا۔'عاطف ابتم یا کتان میں بھی اتنا نہیں کما سکتے جتنا یہاں کما سکتے ہو۔ کاروں کا شوروم کھول لو۔ فارمیسی کھول لو، کچھ اور کام کرلو، بھاڑ میں گئی بیہ ڈاکٹری' زبیر نے سنجید گی سے اپنے دوست کومشورہ دیا۔

' مجھے پتہ ہے یار، کیکن بات پیسے کی نہیں ہے۔ پیسے توحمیرا کافی کما رہی ہے جوہم دونوں کے لیے کافی ہیں' عاطف کی مستقل مزاجی زبیر کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔

'پھر کیا مئلہ ہے؟'

اتم نہیں سمجھو کے عاطف نے ٹالنے کی کوشش کی۔

'تم سمجھانے کی کوشش تو کرو۔ اورنہیں توحمیرا کے کیریئر کی سوچو۔ وہ اتن کامیاب جا رہی ہے۔ وہاں جاکراس کا کیربیرُ صفر سے شروع ہوگا' زبیر نے ہمت نہ ہاری۔ 'میں نے کہانہ کہتم نہیں سمجھ سکتے۔ ہو سکے تو اپنے دوست ٹریول ایجٹ سے میرا نکٹ بنوا دو۔ حمیرا یہاں رہ کر کیریئر بناسکتی ہے۔' عاطف نے گویا دھا کہ کیا۔

'تم آ دمی ہویا پیجامہ، اس نوکری کے لیے بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہوٴ زبیر کو یقین نہیں آرہا تھا کہ اس نے کیا سنا ہے۔

'میں نے بیاکب کہا ہے۔ وہ ساتھ آنا چاہے تو ضرور آئے ، اس صورت میں دو نکٹ بنوا دینا۔' عاطف کی ہنسی ہذیانی سی تھی۔

'میرے نکٹ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، حمیرا بددو یک طرفہ نکٹ نیویارک سے کراچی کے پہلے ہی بنوا چکی ہے۔ صبح جب اخبار میں رزلٹ آیا، اس کے بعد حمیرا کا فون آیا تھا اور شمھیں بداعتماد ہے کہ شمھیں معلوم ہے وہ کیا جواب دے گی۔' زبیرا پنے لیجے سے حقارت نہ چھپا سکا اور اپنے دوست کوخود شناسائی کے گرداب میں چھوڑ کر کمرے سے باہرنکل گیا۔

#### . تگىينە

بات سنجلی رہتی اگر امال کو میہ وہم نہ ہوجاتا کہ بس اب کسی بھی روز ان کا بلاوہ آجائے گا۔ بھلا بتلائے آج کل ساٹھ برس کی عمر بھی کوئی عمر بوتی ہے۔ وہ بھی امریکہ میں کہ جہاں خواتین کی اوسط عمراتی جمع چند سال ہے۔ ساٹھ سال کا مطلب میہ ہوا کہ ابھی ایک تہائی زندگ باقی ہے۔ مگر جیسے بڑھائے کا عشق سزا بن جاتا ہے ای طرح بڑھائے کا حج ان دیکھی مشکلات بیدا کر دیتا ہے۔ امال جب سے جج کر کے آئیں تھیں بیت اللہ سے میہ یقین لے کر لوڈی تھیں کہ بیٹا اب میری زندگی مکمل ہوگئ ہے۔ 'پھر اس کے بعد میپ کا مصرع میہ کہ 'کسی وقت بھی بلاوا 'بیٹا اب میری زندگی مکمل ہوگئ ہے۔' پھر اس کے بعد میپ کا مصرع میہ کہ 'کسی وقت بھی بلاوا آسکتا ہے۔' میں جو اب تک معاملہ ٹال رہا تھا اب امال کے جال میں مجھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ بفتے میں دوتین بار ہماری گفتگونہ جانے کیے اس رخ پر مڑ جاتی۔

' پھر بیٹاتم نے کیا فیصلہ کیا؟'

'کس بات کا امال؟' سوال کا جواب سوال ہے دیجیے آ زمودہ نسخہ ہے، اکثر سوال کرنے والا جل کرمعاملہ وہیں حچھوڑ دیتا ہے۔

'ایسے انجان مت بنو۔ شمعیں اچھی طرح معلوم ہے۔ بیٹا میری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہیں۔' یہاں واسطدایسے غنیم سے تھا جو میرے سارے ہتھیاروں سے مانوس تھا۔

<sup>و کہیں</sup> جارہی ہیں آپ۔'

'دیکھو فیضان مجھ سے پیکھیل نہیں کھیلو۔ ہاں بیٹا اپنے خالق کے پاس جانے والی ہوں، سب کو جانا ہے۔ مگر چاہتی ہوں جانے سے پہلے تیرا کوئی ٹھکانا ہو جائے۔' 'مگرامی میرا یہ ٹھکانا ہے تو' میں نے احتجاج کیا۔

'فیضان اب بید مسخرہ بن پرانا ہو چکا۔ میں چاہتی ہوں تم اس رہیج الاول میں شادی کر لو۔ بیٹا عورت گھر میں ہوتو برکت ہوتی ہے۔ یہاں کے آسانوں پرتو ویسے بھی رحمت کے فرضے دورانِ پرواز ہی رخ بدل لیتے ہیں۔ کچھ پتانہیں بیوی کے روپ میں عورت ملے گی یا مرد۔ بہتر ہے کہ گھر میں بیوی ہو، گھر مکان بن جاتا ہے۔آدی کا اعتبار ہوجاتا ہے۔'

'انسان کے سواکسی بھی دوسری مخلوق کی مونث اپنی تعریف اتنے کھلے الفاظ میں کرنے سے یقیناً شرمائے گی!'

'فیضان پلیز بیٹا مذاق نہیں۔ اب یہ بات رئیج الاول سے آگے نہیں بڑھے گی۔ میرا فیصلہ حتمی ہے۔ تونہیں چاہتا کہ میری زندگی میں یہ کام ہو جائے؟' دوسرے ہتھیار کند ہوئے تو امال نے آنسوؤں کے گولے نکال لیے۔

'امال پلیز، شادی کی ضرورت کیا ہے' میری پسپائی شروع ہوگئی۔

'شادی کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹا د ماغ ٹھیک ہے تمھارا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ امال کے اس سوال میں اتنے غیرممکن قتم کے شکوک بھرے تھے کہ مجھے فوراً پسپا ہونا پڑا۔

'امان ، میرا مطلب ہے شادی کر کے انسان گویا اپنی شخصیت کی وضاحت کر دیتا ہے ، یا یہ کہ شاید اپنے آپ کو Define کردیتا ہے ، میں پچھ الجھ ساگیا۔ کیسے سمجھاؤں امان کو یہ بات ۔
'بیٹا فیضان فلفہ نہیں ۔ میں نے بھی یہاں امریکہ کے ہائی اسکول میں پڑھایا ہے۔ جب میں ان ٹین ایجرز سے نمٹ سکتی ہوں تو تم مجھے کیا جھانسہ دو گے۔ فلفہ نہیں چاہیے مجھے رہیج الاول میں شادی کی تاریخ چاہیے۔ جیتے جی بس یہ آخری ارمان نکال لوں پھر زندگی پوری۔' اماں نے میں شادی کی تاریخ چاہیے اور پچھ سیکھا ہو، بندے کو چلانا اور اپنی بات منوانا ضرور سیکھ لیا تھا۔
میں شادی کی گفتگو اب روز کا معمول تھی۔ ماحول لا ابالی سے مزاح پھر گستاخی کی منازل اس قبل سے مزاح پھر گستاخی کی منازل

طے کرتا اب واضح طور پرتناؤ کا شکارتھا۔ میرا مسکد بیتھا کہ میرے پاس قابل فروخت دائل کی کھی۔ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، دوسال سے ڈھیر سارے پینے کما رہا تھا۔ نیویارک میں تقریباً سب ہی دوست، ساتھ کے سب ہی ڈاکٹر شادی کر چکے تھے۔ میری کسل مندی کی وجہ صرف اپنی آزادی سے بیار تھا۔ پھر شاید ذہن کے کسی در پیچ میں یہ بھی وہم کہ امال سے میرے تعلقات کے بی کوئی اور نہ آجائے۔ بیوگی کے بعد سے امال نے ساری زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی۔ امال کی امیدوں، امال کے مستقبل کی منصوبہ بندی، ان کی سوچ سب کا فوکس میں ہی تھا۔ یہ سی تمان کی ممتا تھی جو اب یہ مجت با نیٹنے پر نہ صرف آمادہ تھی بلکہ تڑپ رہی فوکس میں ہی تھا۔ یہ سی محالی کا کراچی سے فون تا ہوتے فلست میں آخری کیل تھا۔ مقی۔ اس معرکہ میں ساجدہ بھائی کا کراچی سے فون تا ہوتے فلست میں آخری کیل تھا۔ فول کر پہند کر جائے۔ فیضان کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، آپ فیضان سے کہیں یہاں آگر، مل کر پہند کر جائے۔ فیضان کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، آپ فیضان سے کہیں یہاں آگر، مل کر پہند کر جائے۔ فیضان کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، آپ فیضان سے کہیں یہاں آگر، مل کر پہند کر جائے۔

ساجدہ میرے خالہ زاد بھائی کی بیوی تھی۔میری بہت مزاح شناس، بہت اچھی دوست۔
'جن پہ تکیہ تھا وہی ہے ہوا دینے گئے میں نے ساجدہ کو دہائی دی۔
' بکومت فیضان۔ بات یہ ہے کہ بیاڑ کی اتن مکمل ہے کہ مل کر مجھے یقین نہیں آیا۔ اگر مجھی صفدر نے سوکن لانے کی کوشش کی تو غالبًا صرف اس لڑکی کو اجازت ہوگی۔' ساجدہ کی مثالیں اپنی مثال آپ تھیں۔

'ساجدہ میری آزادی شمھیں کیوں کھل رہی ہے؟'

'دیکھو فیضان شادی توشمھیں کرنی ہی ہے۔ ابتم خالہ کا زیادہ دن مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لڑکی کی اتنی جلدی شادی ہوگی کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ گھر میں اپنے ایک دور کے رشتہ دار کی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور کوئی بھائی بہن نہیں۔ ہے۔ گھر میں اپنے ایک دور کے رشتہ دار کی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور کوئی بھائی بہن نہیں۔ اس حور کا۔'

"تمهيل كيے بية چلاء

'کیا کیے پتہ چلا؟'

"كداس كا نام حورب

یج پوچھے تو مجھے ذرا کوفت کی ہوئی۔ یہ بات ایسی ہی گلی جیسے کسی کمزور شعر کو ترنم کا سہارا دینے کی کوشش کرے۔ خیر، جائے ماندن نہ پائے رفتن ایک ہفتے میں میرا سامان گاڑی کے دینے کی کوشش کرے۔ خیر، جائے ماندن نہ پائے رفتن ایک ہفتے میں میرا سامان گاڑی کے فرنگ میں تھا۔ امال خود حجھوڑنے جان ایف کینیڈی ایر پورٹ آئیں۔

'فیضان انچھی طرح دیکھے تھے لینا بیٹا۔ شمھیں ساری زندگی گزارنی ہے۔ پہند نہ آئے تو جلدی مت کرنا۔'

میں امال کا منہ دیکھتا رہ گیا۔

کراچی ایر پورٹ پر ساجدہ بھائی اور صفدر موجود تھے۔ اتنے دنوں کے بعد ملے تھے مزا آگیا۔
'دہ حور کہاں ہے بھائی، شاید شرما کے چھپ ربی ہے میں نے ایر پورٹ پر ساجدہ کو چھیڑا۔
' بکو مت، اسے تمھارے متعلق اور تمھارے ارادوں کی بابت کچھ پیتہ نہیں ہے۔ میری اچھی دوست ہے، اسے صرف میہ پیتہ ہے کہ تم ہم لوگوں سے ملنے اور ایک ہفتہ دی دن چھٹی گزاد نے یہاں آئے ہو۔ مجھے میہ بات سخت ناپسند ہے کہ لڑکیوں کو قطار بنا کر سوئمبر رچایا جائے۔ دیکھولڑکی میہ شہزادہ تمھیں نظر آرہا ہے اور پھر وہ شہزادہ میہ کہہ کر آگے بڑھ جائے کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔

حقوقِ نسواں زندہ باد' صفدر نے ساجدہ کو چھیڑنے کے لیے نعرہ لگایا۔ م

'نہیں یارساجدہ سیحے کہدرہی ہے۔ بہت اچھا کیا کہ اے نہیں بتایا ورنہ میں بہت پریشر میں آجا تا اور وہ بھی کتنی کوشس ہوجاتی۔ بہتریبی ہے کہ میں اس سے بغیر کسی امید اور آس کے ملوں۔' آجا تا اور وہ بھی کتنی کوشس ہوجاتی۔ بہتریبی ہے کہ میں اس سے بغیر کسی امید اور آس کے ملوں۔' 'ابھی چلیں' ساجدہ بھائی نے چھیڑا۔

دوسرے دن مجھے ملانے کے بہانے ساجدہ بھابی حور کے گھر لے گئی۔ والد فوج میں کرنل سے اسلام کو ڈاکٹری کی ڈگری رکھتی تھیں مگر گرہستن بنی رہیں۔ ملک بلاوجہ ایک ڈاکٹرنی سے محروم ہوگیا۔ ترتی پذیر ممالک کا ایک المیہ۔ حور کمرے میں کیا داخل ہوئی، کمرے میں وقار آگیا۔ ساجدہ نے درست کہا تھا، وہ ایک مکمل لڑکی تھی۔ لمبا، اکہراجہم، خوبصورت، پرکشش، گندی رنگ، غزالی آنکھیں، گھنیرے بال، کیا چیز تھی جو متناسب نہیں تھی مگر ریسب با تیں اس رکھاؤ کو بیان نہیں کر پا

برخاست ، گفتگو، رہن سہن میں ایک شائنگی، قدموں میں بلا کا اعتاد۔ میں مسحور اے دیکھتا رہ گیا۔ ساجدہ کے ہونٹوں پر جو پرسکون مسکان پھیل گئی تھی اس سے بے خبر۔

'بیٹھے کیے ہیں آپ' اس نے بہت وقار اور تمانت سے مجھے بٹھایا۔ چبرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں۔ یا اللہ کیا کوئی مغل شہزادی روپ بدل کر اتر آئی ہے۔ یقین مانے اس سے گھبراہٹ نہیں۔ یا اللہ کیا کوئی مغل شہزادی روپ بدل کر اتر آئی ہے۔ یقین مانے اس سے زیادہ کامل لڑکی کا ہوناممکن نہیں ہے۔ اس کی موجودگی سے کمرے میں ایک پاکیزگی کا احساس تھا۔ لگتا تھا اس کے اطراف میں نور کا ایک ہالہ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔

میں تھوڑی دیر کا سوچ کرآیا تھا، بہت دیر بیٹھا۔ اس کی گفتگو میں متانت اور شجیدگی تھی۔ وہ اس استانی کی مانند تھی جس کے سامنے بچے شرارت کرتے ہوئے خود ہی ڈر جاتے ہیں، بلا وجہ اس دن اور اس کے بعد دوسرے دن وہ مجھے شہر دکھانے گھرسے باہر لے گئی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ کراچی میں تنہا نکل جائے تو منچلے ساتھ چیئرنے سے گھبرائیں گے کہ کہیں گناہ نہ ملے، ایبا ملکوتی رکھ رکھاؤ تھا اس میں۔ تیسرے دن تک ہم ذاتی پند و نا پیند کے سوالات داغنے گئے۔ وقا فوقا کوئی ملازم ڈرائنگ روم میں آئر چائے کے برتن لے جاتا، یا کھانا لگنے کی اطلاع کرتا۔ اس کے انداز میں ایک قدرتی تھا۔ اس کا فطری حق تھا کہ ملاز مین اس سے شہزاد یوں جیسا برتاؤ کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس میرے احساسات کا علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں مرعوب ہوں مگر شاید ابھی تک مقید نہیں۔ لیکن اس کے اعتاد سے ظاہر تھا کہ میصر فرق بچھ ہی دیر کی بات ہے کہ مرعوب محصور ہوجائے۔

حور کا گھر خاصا آرام وہ تھا۔ چھاؤنی کے گھر اکثر کھلے برآ مدوں اور دالانوں والے گھر ہوتے ہیں۔ حور کے والدین بھی مجھ سے خاصے تپاک سے ملے۔ ساجدہ کے والد اور حور کے والد بہت پرانے دوست تھے۔ مجھے شبہ ہے کہ ساجدہ میرے بارے میں حور کے والدین سے ضرور کچھ ساز باز کررہی تھی۔ ابھی تک میں نہیں ملا تھا تو فرح سے۔ فرح والدین کے سائے سے ضرور کچھ ساز باز کررہی تھی۔ ابھی تک میں نہیں ملا تھا تو فرح سے۔ فرح والدین کے سائے سے بچپن ہی میں محروم ہو گئی تھی۔ لیکن حور کے والدین نے اس کی پرورش اور تعلیم میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ اپنے کالج کے ساتھ شالی علاقوں کی سیر پر گئی تھی اور کل تک واپسی متوقع تھی۔ میں حور اور اس کی والدہ کے ساتھ چائے پر گییں لگا رہا تھا کہ فرح کرے میں واض

ہوئی۔ معمولی شکل وصورت کی شوخ می لڑک۔ آنکھوں میں ذہانت اور شرارت ناجی رہی تھی۔ حور کی متانت کے مقالے میں فرح کی شخصیت میں لا ابالی بن نمایاں تھا۔ لباس بھی ایسا ہی اوٹ پٹانگ۔ پہلا تاثر کچھ خاص نہیں تھا۔ فرح کے آجانے سے حور کی شخصیت اور متاثر کن ہوگئی تھی کہ اب فرق صاف واضح تھا۔ چائے پی چکے تو فرح برتن اٹھا کر باور چی خانے میں رکھ آئی۔ گو وہ برتن حور کی برابر والی تپائی پر حور کے زیادہ نزدیک رکھے تھے۔ اس شام پروگرام بنا کہ کلفٹن پر ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا جائے۔ میں فرح اور حور کو لے کر ڈرائیو کرنے لگا۔ شال پر گاڑی سڑک پر جنے نشان سے ذرا آگے رکی تو ایک ٹریفک سارجنٹ نے آلیا۔

'لائسنس، رجسٹریشن؟'

میں لائسنس اور رجسٹریشن کی کتابیں نکالنے لگا۔

'فیضان اے ابوکا نام بتا دیں، معاملہ نبٹ جائے گا۔' حور نے آ ہتگی ہے مجھے ٹہوکا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی ردِمل ظاہر کرتا، پچھلی کھڑ کی ہے لگی فرح نے شیشہ نیچے کر کے سارجنٹ کومخاطب کیا:

'وہ سیدھے ہاتھ پر دیکھیے، ساری گاڑیاں لائن سے آگے رکی ہوئی ہیں، آپ ہمارا ہی جالان کیوں کررہے ہیں؟'

'فرح ان ہے مت الجھو۔ فیضان آپ بتا کیں نال انھیں کہ آپ کرنل صغیر کے مہمان ہیں۔' 'ارے واہ، کرنل انگل کا نام کیول درمیان میں لا کیں۔ ہم خود نمٹ سکتے ہیں ان ہے۔' فرح نے غصے سے سارجنٹ کو گھور کر دیکھا۔ دونوں میں ہلکی می چی چی کے بعد سارجنٹ نے ہمیں بغیر جالان کے جانے دیا۔

' دیکھا' فرح نے اپنے مسل کو ایسے پھلا کر دکھایا جیسے پنجہ کشی کا مقابلہ جیت آئی ہو۔حور کچھ نہ بولی چبرہ سرخ کیے بیٹھی رہی۔

فرح میں مجھے وہ لچک دکھائی دی جوروزانہ کی زندگی کےجھمیلوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ فنکارتھا جو ہر کردار میں اس کی ضرورت کے مطابق ڈھل جاتا۔ وہ ایک اچھا گلینے تھی جے تراش کر انگوشی میں جماتے دکھ نہ ہوتا۔ حور اس کے مقابلے میں کو ہِ نور بھی۔ ایک ٹرانی ، جس کمرے میں داخل ہو وہاں کا اجالا بڑھ جائے ، میں الجھ ساگیا۔

ساجدہ کے کہنے پر میں نے اپنا قیام دو ہفتہ مزید برمطوالیا۔

اب میرا زیادہ وقت حور اور فرح کے ساتھ گزرتا۔ نہ چاہنے کے باوجود میرا جھاؤ
لاشعوری طور پر فرح کی جانب ہونے لگا۔ حور اس تبدیلی سے لاعلم نہ تھی۔ جبکہ فرح غالبًا اپنے
لا ابالی بن میں ابھی طوفان کا رخ مر جانے سے لاعلم تھی۔ اپنے قدرتی وقار کے ساتھ حور نے نبتا
کی جیلی نشست سنجال کی تھی۔ اس کے چبرے پر دُ کھ سے زیادہ چیرت تھی، جیسے کوئی اُن ہوئی اس
کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو۔ میری حور سے گفتگو اب عموماً آنکھیں ملائے بغیر ہوتی۔
میرے فیصلے کی توجیح مشکل تھی۔ حور کو شاید پہلی بار ایسی صورت حال سے گزرنا پڑر ہا تھا۔
میرے فیصلے کی توجیح مشکل تھی۔ حور کو شاید پہلی بار ایسی صورت حال سے گزرنا پڑر ہا تھا۔
حور کمرے میں داخل ہوئی تو فرح پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔

'اوہ' حور مز کر واپس جانے لگی۔

'ارے نہیں حور آؤ بیٹھو' میں نے اور فرح نے ایک ساتھ کہا۔ ذرا ردوکد کے بعد حور بیٹھ گئی۔ ہم نتیوں ادھر، اُدھر کی ہانکنے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم چائے لے آیا۔ ہاتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چاتا۔ عموماً فرح پہلے اٹھ جاتی تھی۔ آج حور نے پہل کی۔ معذرت کر کے اٹھی تو فرح کے پاس پچھ ٹھٹک کی گئی۔ چائے کے برتن فرح کی برابر والی تپائی پر پڑے تھے۔ اٹھی تو فرح کے پاس پچھ ٹھٹک کی گئی۔ چائے کے برتن فرح کی برابر والی تپائی پر پڑے تھے۔ حکم کر برتن اٹھائے اور تیزی سے ہاہرنگل گئی۔ چہرے سے مجھے ایسا لگا جیسے اسے برتنوں کا یہ بوجھ بہت بھاری لگا ہو۔ لیکن اس پسپائی میں وہ وقار تھا کہ برتن اٹھائے اس کی وہ چند قدموں کی مسافت میں بھی نہ بھول سکا۔

میں نے اپنا فیصلہ ساجدہ بھائی کو سنایا تو انھیں یقین نہیں آیا۔ 'میرا خیال تھا میں شمھیں خوب مجھتی ہوں' ساجدہ بھائی نے ہنس کر کہا۔ 'بھٹی دل کو کون سمجھائے' میں نے بن کر بہت فلمی سے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا اور جھک کر کورنش بچالایا۔

'سوچ لیا ہے اچھی طرح ،حور کی ای تو آس لگائے بیٹھی ہیں۔'

'ہاں ساجدہ سوچ لیا ہے۔ مجھے خود حور سے شرمندگی ہے۔شکر ہے میں نے کسی کمھے کوئی ایبا عند پہلیں دیا تھا۔'

ساجدہ بھائی نے ای کوفورا فون ملایا۔ ای بہت خوش تھیں۔'بس جو فیضا ن کو پہند ہے، مجھے اس کی پہند پر پورااعتماد ہے' ای کا اصرار تھا کہ میں منگنی کر کے آؤں، گھرر نیچ الاول میں وہ میرے ساتھ آگر شادی کی تقریب کریں گی۔

منگنی کی تاریخ طے ہوگئی تو مصروفیت بڑھ گئی۔ میں اب بھی فرح اور حور کے گھر جاتا رہا۔ فرح کے وقار میں اضمحلال ضرور تھا مگر شکست خور دگی کی علامات ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملتیں۔ وہ مجھ سے ویسے ہی ملتیں رہی، جیسے میں آیا ہی فرح سے شادی کرنے کے لیے تھا۔منگئی کے دن میں صبح سے ان ہی کے گھر تھا۔ بس ایک رسما می بات کچی کرنی تھی۔ گھر گھر کے ہی لوگ تھے۔ حور کی امی نے فرح کو دلہن کی طرح تیار کرنے کی ضد کی۔ فرح اور حور میں فاصلہ بڑھ گیا تھا۔لین ایسے لگتا تھا جیسے دونوں میں ایک غیر تحریری صلح ہو چکی تھی جن کی شرائط غالبًا ان بی دونوں کو دانوں کو یہ تھیں۔

فرح بن سنور کر باہر بیٹھک میں آئی تو بہت خوبصورت لگ ربی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کہنی تک چوڑیاں تھیں، گورے ہاتھوں پرسرخ نیل یالش عجب بہار دکھلار بی تھی۔

'بیٹا معاف کرنا، میں مہندی کی کون لے بھی آئی تھی، مگر جس نے مہندی لگانے کا وعدہ کیا تھا وہ عین وقت پر نہ آسکی۔ حور کی امی نے مجھ سے معذرت کی۔ میں آنی کی فراغ دلی، رواداری اور انسان دوتی دل میں سراہ بنا نہ رہ سکا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، حور نے اپنی امی کے ہاتھ سے مہندی کی کون لے لی۔ پھر میں نے انسانی جرأت، شائشگی اور عظمت کا ایک عجیب نظارہ دیکھا۔

'اگرآپ کی اجازت ہوتو میں لگا دوں مہندی؟' حور نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور میرے جواب سے پہلے ہی فرح کا ہاتھ تھام کر مہندی سے نقوش بنانے لگی اور میں سوچتا رہ گیا کہ دونوں میں اصل تکمینہ کون ہے۔

## یلے بوائے

' مجھے اس شخص سے ملنا ہے جس نے سیکس ایجاد کیا، اور معلوم کرنا ہے کہ آج کل وہ کس ایجاد پر کام کررہا ہے۔' فراز نے کری پر بیٹھتے ہوئے اعلان کیا۔

فراز کا داخلہ ایے ہی ہوتا ہے۔ چونکا دیے والا ، بولڈ ، اچھوتے جملے ، مزاح ہے کیس اور جملوں کی کھلی نوعیت۔ کمرے میں ایے داخل ہوگا جیسے بہت جلدی میں ہواور بس ایک دوفقرے اچھال کر آگے بڑھ جائے گا۔لیکن آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ وہ جم کر بیٹھے گا اور گھنٹوں بیٹھا رہے گا۔ بیالگ بات ہے کہ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بے چین روح کری کے کنارے پر بیٹھی سستا رہی ہو۔ غالبًا بہی اس کی زندگی کے فلفے کا نچوڑ تھا ، ایک آ رام کری کے کنارے پر بیٹھی بے چین روح۔

فراز کے جملے پرسب ہنس پڑے۔

' کیوں ملنا چاہتے ہواس موجد ہے؟' سعدیہ نے ہنس کرسوال کیا۔

'میں اس کی اگلی ایجاد بازار میں آنے سے پہلے ہتھیا لینا چاہتا ہوں۔ میں اس کے تجربوں کا Guinea pig بننے کے لیے بے چین ہوں۔' فراز نے فرضی بے چینی سے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آنکھوں سے ذہانت ٹیک رہی تھی، بلاکا حاضر جواب۔ گفتگو میں شوخی کی

آمیزش، لیکن اس کی گفتگو بہت جنس زدہ ہوتی تھی۔لگتا تھا اس کامحور، طبیعت کا میلان، زندگی کا فلیفہ صرف اس کے معاشقوں ،فتو جات اور جنس کے گردگھومتا تھا۔

'فزیالوجی کا لیکچر ہے، میں اے نہیں چھوڑ سکتا' احمہ سے کہ کر اٹھاتو ساتھ شاہد، اشرف، فرزانہ اور طاہرہ بھی اٹھ گئے۔فراز ہے امید کم ہی تھی کہ لیکچر میں جاتا۔ مجھے بھی فزیالوجی بہت خشک اور بور مضمون لگتا۔ میں فراز، سعد سے اور یا سمین بیٹھے رہ گئے۔ سے ہمارا اندرونی گروہ تھا۔ میں اور فراز اسکول سے ایک دوسرے کے دوست تھے باتی سب سبیں میڈیکل اسکول میں دوست ہے۔خوب ملی۔سارے پراجیٹ ساتھ ال دوست ہے۔خوب ملی۔سارے پراجیٹ ساتھ ال کرکرتے۔ اکثر پڑھائی بھی گروپ کی شکل میں ہوتی۔ اس اندرونی گروہ کے بیرونی دائرے میں اشرف، فرزانہ، طاہرہ، احمداور شاہد شامل تھے۔

' نیر محمر، بابا چائے تو دو میں نے کینٹین کے لڑکے کو آواز دی۔ میرے منہ سے جیسے ہی فیر محمد نکا، یا تمین کو بنتی آئی۔ یا تمین کی لغت میں فیر محمد صرف کی بڑی عمر کے آدی کا نام ہوسکتا ہے۔ کی نوجوان کو بید حق حاصل نہیں کہ اس کا نام فیر محمد ہو لیکن ہر بڑی عمر کا فیر محمد بھی بھی تو لڑکین سے گزرا ہوگا۔ اس پر جواب ملتا کہ لڑکین میں ان کا نام پچھاور ہونا چاہے۔ مثلاً بچپن میں یہ فیر وکہلا کیں اور بڑے ہوکر فیر محمد۔ ای قتم کی لا یعنی گفتگو اور منطق میں دن گزر جاتا۔
میں یہ فیرازتم کل رات بارہ بج تک غائب سے، کہاں رہے؟' میں نے تجس سے پوچھا۔ 'فراز تو رشوق میں کری پر پچھاور آگے سرک آیا۔ 'فراز تم کل رات بارہ بے تک غائب تھی، کہاں رہے؟' میں اور پر پچھاور آگے سرک آیا۔ 'بس پچھ نہ پوچھ یار۔ کیا زبردست لڑکی تھی۔ بہت اچھا وقت گزرا۔ بیداس کے ساتھ میری دوسری ڈیٹ تھی اور۔ 'فراز نے جملہ جان ہو چھ کر درمیان میں ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس کی رگ رگ رک سے واقف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یا تمین اور سعد بیا کر ید کر پوچھیں کہ پچر کیا ہوا۔ کیا رگ رگ رہان نے جا میں کئی ۔ میں آتو چپ رہا، انجان بن گیا، وہ دونوں پھراس کی چال میں پھنس گئیں۔

' تو ہوا کیا؟ تم دونوں مل کر فلسفہ بگھارتے رہے یا اسے بھی بہن بنا آئے؟' یا تمین کے جملے پر دونوں لڑکیاں ہنمی سے دہری ہوگئیں۔

متم دونوں صرف جل رہی ہو۔ کڑھو، کڑھو، ظاہر ہے ہر بات میں کھل کر تو بیان نہیں

کرسکتا، شرمیلا ہوں۔' فراز نے جھوٹی انگلی دانت میں دبا کرشر مانے کی بھونڈی ادا کاری کی۔ 'رہنے دو، دور کے ڈھول سہانے ہیں' میں نے جل کر کہا۔

'چلوتم ایبا بی سمجھ لو' ممبخت نے کری پر دراز ہوکر پاؤں پھیلا دیے اور آنکھیں بند کر کے ایسے مسکرانے لگا گویا گزشتہ رات ایک فلم کی مانند اس کی نگاہوں کے سامنے گزر رہی ہے۔ انسانی نفیات سے خوب کھیلتا تھا۔ جانتا تھا کہ اس نے کہانی جس موڑ پر چھوڑی ہے، لڑکیاں مزید کے لیے بے چین ہوں گی۔

'ارے بیا ایسے ہی جل رہا ہے، تم قصہ سناؤ' یا تمین نے مجھے تنبیبی نگاہوں سے گھورا۔ 'بھئی کیا سناؤں، کوئی نئی بات ہے کیا۔ جہاں جاؤں لڑکیاں آگے بیچھے، تنگ آگیا ہوں میں ان سے۔ بھئی نہیں ہے اب میرے پاس وقت ان فضولیات کے لیے۔' فراز نے مصنوعی اکتاب کا اظہار کیا۔

یہ بات شاید سے بھی تھی۔ کم بخت کو قدرت نے پچھ زیادہ وقت لگا کر تراشا تھا۔ لانبا،

کر تی بدن، کھلتا ہوا گندی رنگ، ذہانت ہے بھر پورشوخ آنکھیں۔ پھر موصوف اپ او پر خاصا
وقت بھی خرج کرتے۔ نتیجہ یہ کہ جہاں میں، شاہد، احمد اور اشرف وغیرہ صنف نازک سے دوئی
کے لیے ترتے تھے۔ وہاں یہ حضرت، کمبخت کا جادو ایسے چلتا کہ ان کے پاس چناؤ کی عیاثی
مقی۔ 'اس سے دوئی کروں گا، جبکہ اس سے۔۔ چلومل کر دیکھ لیتے ہیں۔' پھر ان فتو حات کے
قصے فخر سے گروپ میں بیان ہوتے۔ لڑکیوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ پوسٹ مارٹم دائرہ اخلاق
میں رہتا۔ یہ ہمارا میڈ یکل کا چوتھا سال تھا۔ اگلے سال جون کے مہینے میں فارغ ہو کر'پورا
ڈاکٹر' بن جاتے۔ اس لیے اب کالج میں تیزی سے جوڑے بن رہے تھے۔ مگرفراز بھی ایک لڑکی

'ایک دفعہ شادی ہوگئ تو پھر کیا کرو گے، شمھیں تو بہت چھوٹی رہی ہے باندھ کر رکھنا پڑے گا، کھونٹے ہے بہت دور نہ جاسکو گے جگالی کرنے۔' سعدیہ نے ہنس کر کہا۔ 'پاگل ہوئی ہو، شادی کون کر رہا ہے۔ میں فی الحال مذہبِ خوشہ چینی کا پیروکار ہوں۔' فرازگی گفتگو میں ایس سجید گی تھی بیے خوشہ چینی واقعی کسی چینی مذہب کا نام ہو۔ 'شادی توتمھارے اچھے بھی کریں گے،تمھاری اماں بستمھارے بڑے ہونے کا انتظار کررہی ہیں۔' میں نے ہنس کر کہا۔

'ہاں یار، ان سے بڑا خطرہ ہے، بڑے جذباتی بلیک میلنگ کے داؤ چلاتی ہیں، پیۃ نہیں انھیں بہو کا ایسا کیا شوق ہے۔' فراز کی بے چارگ پر ہم متیوں ہنس پڑے۔

فرازگی بات پوری ہونے سے پہلے خیر محمد یا خیرو چائے لے آیا۔ میڈیکل کالج کی میہ کینٹین باہر والی کینٹین کہلاتی تھی۔ بہار اور خزال کے مہینوں میں میہ کینٹین خوب چلتی۔ جب دھوپ کی تپش یا موسم کی سرد مہری نا قابل برداشت ہوجاتی تو کالج کی عمارت کے اندر پہلی منزل پر واقع کینٹین بھر جاتی۔ سمبر کی اس خوبصورت دو پہر باہر والی کینٹین میں چاروں طرف کرسیوں پر واقع کینٹین بھر جاتی۔ تھے۔ زیادہ آزاد خیال پر سفید کوٹ نظر آرہ ہے تھے۔ کچھ کرسیوں کی پشت پر اسٹیتھو سکوپ منگلے تھے۔ زیادہ آزاد خیال بر سفید کوٹ نظر آرہ ہے تھے۔ کچھ کرسیوں کی پشت پر اسٹیتھو سکوپ منگلے تھے۔ زیادہ آزاد خیال ور بے تکاف لڑکیوں نے سفید کوٹ اتار دیے تھے اور رنگ برگلی شلوار قمیض اور کرتا جینز کی توس

کسی بدن سے بدن کی ہو گفتگو بیہ خود کلامی سے بہت بہتر ہے

فراز نے بغیر کسی تمہید یا وجہ کے ایک بے ہودہ شعر گنگنایا۔ میرا چہرا سرخ ہو گیا، سعدیہ دوسری طرف منہ پھیر کے ہننے گلی۔ جبکہ یاسمین شعر کا مزاج نہ بھانپ سکی۔

'کیا مطلب، کون خود کلامی کر رہا ہے، کس کی گفتگو؟' اس کے سوال پر سعدیہ کو اچھولگ گیا، تو بات یا سمین کی سمجھ میں آگئی۔

' فراز کتنے گندے ہوتم'اس نے منہ بنایا۔

'شعر کی دادنہیں دے رہیں۔ کتنی باریک بات بغیر کسی عریانیت کے کہددی ہے؟' 'یہ بغیر عریانیت ہے تو پھر عریانیت اور کیا ہوگئ میں نے تاؤ کھا کر پوچھا۔ 'تم ایسے ہی مولانا ہے رہنا، سعد بیتم اپنے ایمان سے بتاؤ اچھا شعر ہے یانہیں۔' سعد بیصرف مسکراتی رہی، منہ سے پچھ نہ بولی۔

المیں اس چھچورین میں شامل نہیں ہوسکتا' میں یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ میرے اٹھتے ہی محفل

درہم برہم ہوگئی۔

حسبِ معمول شام میں فراز میرے گھر آدھمکا۔ فراز سے میری دوئی یک جان دو قالب والی تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہم رازوں کے امین تھے۔ ایک دوسرے کی کمزوریوں اور مضبوطیوں سے آگاہ۔ دونوں ایک دوسرے کے گھر کا فرد بن گئے تھے۔ فراز کے والدین میرے ساتھ بہت محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ، جبکہ میرے والدین بھی فراز کے نام کی مالا جیتے۔ ساتھ بہت محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ، جبکہ میرے والدین بھی فراز نے نام کی مالا جیتے۔ 'بیض کیا جمافت تھی ، تم اٹھ کر کیوں چل دیے تھے؟' فراز نے اپنی موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑے کرتے ہوئے یو جھا۔

'یار تو کس طرح اس فتم کے اشعار اور لطفے لڑکیوں کی موجودگی میں سنا دیتا ہے، وہ کیا سوچیں گی۔' میراضبح والاکسیلالہجہ برقرار تھا۔

الركيال كيا سوچيل كى؟ اس نے جرت سے سوال كيا، كويا ميں نے كوئى نہايت كم عقلى كى بات كہددى ہو۔

'لڑ کیوں کا جسم نہیں ہوتا، یا دل و د ماغ کی کی ہے۔ یا پھر انھیں جذبات اور احساسات سے عاری پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بتاؤ ان دونوں نے برا منایا۔ سعد پینستی رہی۔ یا سمین دل میں مزے لے رہی تھی۔ اگر وہ برا منا تیں تو میں ایک دو مرتبہ کے بعد نہیں سنا سکتا تھا۔ تم ای وہ کیا سوچیں گی میں الجھے رہے تو ہمیشہ لنڈورے رہو گے۔'

' پھر بھی فراز مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے۔'

'چلوتو پھرتم شرماتے رہو۔ ایسے ہی اود بلاؤ ہے رہنا۔ پھر پوچھتے ہیں یار مجھ سے کوئی لڑکی فری کیوں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتم میں انھیں اپنا بھائی نظر آتا ہے۔ ذرا بولڈ قتم کے تیز، معنی خیز لطیفے سناؤ، آہتہ آہتہ تکلف کا پردہ گر جائے گاتو بات آگے چلے گی۔ ایسے تو وہ تم سے یا نچ ملا قاتوں میں بھی نہ پھنستی۔'

مجھے فراز کا جملہ جارحانہ لگا مگر میں کچھ بولانہیں۔ بولتا بھی کیا۔اس کی دوئی روزانہ ایک نئی لڑکی ہے ہوتی تھی جبکہ میرا ابھی تک روزہ تھا۔ یقیناً اس کی بات میں وزن رہا ہوگا، کامیابی اپنا ثبوت خود ہوتی ہے۔ 'اچھا یہ بتاکل کچھ کیا بھی یا ایسے ہی کھانے پرخرچہ کرئے آگیا' میں نے فراز کو کریدا۔
'بس میاں کیا بتا کیں' کمینے نے ایک گہری سانس لی۔' یار یہ اللہ میاں نے لمس میں اتن لذت کیوں رکھی ہے، ابھی کچھ دن ہوئے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ تخلیق کا مقصد جنس ہے، اورجنس کا مقصد تخلیق، کیا واقعی میہ بچے ہی تو نہیں۔ اگر تخلیق برائے جنس ہے تو سمجھ لو میں اس عبادت میں پورے خضوع وخشوع کے ساتھ گھٹنوں گھٹنوں دھنسا ہوا ہوں۔'

مجھے لگا فراز کی رال ہی ٹیک پڑے گی۔

'یار ہم تواہیے ہی جڑیلے کچررہے ہیں، میرے کونے کب ججڑیں گے؟' 'جب تک تم ایسے نوک دار اور کانے دار ہے رہو گے،خود کلامی کا شکار رہو گے،لڑ کیاں قریب آتی بھی ہیں تو تمھارے کانٹوں سے گھبرا کر بھاگ جاتی ہیں۔'

فراز کافی دیرتک مجھے ای اول فول قتم کا لیکچر دیتا رہا، یوں کہے کہ مجھے جلاتا رہا۔ اپنی فقوحات کے تذکرے ہے اس نے اپنی گفتگو کو آراستہ کیا، مثالوں ہے مضمون کو واضح کیا۔ میں ایک عقیدت مند بجاری کی مانند ڈنڈوت لیے اس دیوتا ہے سبق لیتا رہا۔ بھی بھی تو لگتا تھا کامل سوترا کا کوئی باب سنا رہا ہے۔ یہ بات واضح تھی کہ اس کی کتاب زندگی میں جنس کا باب بہت زر خیز تھا۔

ہمارے روز و شب یونہی گزرتے رہے۔ گھر سے کالج، کالج میں کینٹین، لیکچر، پراجیکٹس،لڑکیاں، ہنگاہ۔ زندگی بہت پرلطف، ہنگامہ خیز اور آراستہ تھی۔ ایم. بی. بی. ایس کا کورس ختم ہونے میں صرف چھ ماہ رہ گئے تھے۔ دو مہینے کے بعد کالج بند ہوجا تا پھرآ خری چار ماہ گھر بیٹھ کرامتحان کی تیاری کرنی تھی۔ ماحول میں آہتہ آہتہ سنجیدگی کا رنگ گھل رہا تھا۔ امتحان کی فکر، پھرامتحان کے بعد کے منصوبے۔ میں اور فراز اکثر شاموں کو ساتھ پڑھتے۔ ایک ہفتے تک متواتر میں اس کے گھر جا تا پھرا گھے وہ میرے گھر پڑھنے آتا۔ یا سمین اور سعدیے کا بی وطیرہ ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔

ای دوران فراز کی والدہ نے مجھے اعتماد میں لے کر بتایا کہ انھوں نے فراز کے لیے ایک

لڑی دکھے رکھی ہے جو آخیں بہت پہند ہے۔ انھوں نے فراز کوتصویر بھی دکھا دی ہے، فراز کی بہن اے گھر بھی بلاسکتی ہے کہ فراز بھی اس سے مل لے۔لیکن فراز مستقل آنا کانی کر رہا تھا۔ آئی کا بہت اصرار تھا کہ اگر فراز کوخود کوئی اور لڑکی پہند ہے تو وہ آخیں بتا دے کہ وہ اس سے بات آگے بہت اصرار تھا کہ اگر فراز کوخود کوئی اور لڑکی پہند ہے تو وہ آخیں بتا دے کہ وہ اس ہے بات آگے بڑھا کیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہمارے امتخانوں کے ایک ماہ بعد فراز کی شادی کر دیں۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ بیس نے آئی سے وعدہ کر لیا کہ فراز کو سمجھاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ جعرات کے دن سال کی آخری کلاس تھی۔ پھر چار ماہ چھٹی اور اس کے بعد امتخانات۔ ہم لوگوں کی ٹولی حسب عادت باہر کینٹین میں دھوی سینگ رہی تھی۔

' میں تم لوگوں کو بتانا مجول گیا۔لگتا ہے امتحانوں کے دو تین ماہ بعد فراز ہم لوگوں کو و لیمے کے چاول کھلائے گا۔' میں نے دانستہ ذکر چھیٹرا۔

' بکومت' فراز نے الجھ کر کہا۔

'واقعی فراز۔ اتن بڑی خبر اور وہ بھی اتنی خفیہ، لڑ کی کون ہے؟' سعدیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔

'سعدیہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی تو بکواس کی عادت ہے'، فراز زیادہ خوش نظر نہیں آرہا تھا۔

'یہ بات درست ہے کہ شادی ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے، لیکن آئی امتحانات کے دو تین مہینوں بعداس بیل کوبھی کی کھونٹے سے باندھنا چاہتی ہیں' میں نے وضاحت کی۔' لیکن یہ بھائی کسی طرح راضی نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ موصوف کسی اور لڑکی میں سنجیدہ ہیں تو سامنے آگر اعلان کرے' میں نے ماحول کو ہلکا پھلکا رکھنے کے لیے ذرا ڈرامائی انداز میں کہا۔

سب فراز کے بیچھے پڑ گئے، مگر فراز کا عذر وہی رہا کہ ابھی اتنی جلدی کیا ہے۔'میں ابھی مستقل ہونے کے لیے بالکل تیارنہیں ہوں۔'

اتنی دیر میں خیرمحمد عرف خیرو چائے کے برتن اٹھانے آگیا۔فراز نے اس کوسوکا نوٹ نکال کردیا۔خیرو جب باقی پیسے واپس لایا تو نوٹ تو فراز کے ہاتھ میں آگئے، دو سکے میز پرگر پڑے۔ 'ارے بیا تنابڑا سکہ کون ساہے' میں نے ایک نسبتاً بڑا سکہ اٹھا کر دیکھا۔ 'صاحب بیدایک روپے کا نیا سکیدنگلا ہے' خیر محمد نے اطلاع دی۔ 'دکھاؤ، دکھاؤ، سب نے ہی سکہ کا معائنہ کیا۔

'لیکن بیتو کھوٹا ہے، دیکھوادھرے کیسازنگ آلود ہوگیا ہے' سعدیہ نے توجہ دلائی۔ 'بھنگ ایک روپے کا سکہ تو کھوٹانہیں ہونا چاہیے، ایک بیسہ، پانچ پائی یا چونی تک تو ٹھیک ہے۔' یاسمین کی منطق بہت عجیب تھی۔

' مجھے دکھاؤ'، فراز نے ہاتھ بڑھا کر سکے کوغور سے دیکھا پھر اٹھ کر دور جھاڑیوں میں پھنیک دیا۔

' يه كيا كيا، كھوٹے سكے نے تمھارا كيا بگاڑا تھا؟'

' پیتنہیں بس مجھے چڑے کھوٹے سکے سے' فراز کا لہجہ بہت اجنبی ساتھا۔

تحوڑی دیر میں محفل برخواست ہوگئی۔ ادھرامتحان قریب آرہے تھے، ادھرفرازی والدہ تلاش بہو میں سرگردال تھیں۔ فرازی بہن سے مجھے مستقل کمنٹری مل رہی تھی۔ جب بھی نئی تصویری دکھائی جاتیں یا کسی بہانے لڑی سے فراز کا تعارف کرایا جاتا تو ہر دفعہ فراز کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتا۔ جب پانی سرسے اونچا ہوگیا اور گھر میں تلخی بڑھنے گی تو فراز کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتا۔ جب پانی سرسے اونچا ہوگیا اور گھر میں تلخی بڑھنے گی تو فراز نے تنگ آکر کہد دیا 'آپ کو جو پہند آئے اسے بہو بنا کر گھر لے آئیں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسے فراز کی سعادت مندی سمجھا گیا۔ ویسے وہ تھا بھی سعادت مند۔ ویسے کتنا ہی کھلندڑا اور پلے بوائے ہو، اپنی والدہ کی کسی بات سے انکار اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔

امتحان بھی ہوگئے اور ایک ماہ میں نتیجہ بھی آگیا۔ تو قع کے مطابق سب ہی پاس ہوگئے۔
اب اچانک فراز ، ڈاکٹر فراز ہوگئے۔ لیکن ابھی انٹرن شپ شروع ہونے میں تین مہینے تھے اور
فراز کی امی اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر شادیانے بجوانے کے چکر میں تھیں۔ فراز کے گھر اب
بہت گہما گہمی رہتی۔ فہرسیں بن رہی ہیں ، ہر وقت جوڑوں کا تذکرہ ہے۔ کھانے میں کیا ہوگا،
بارات کس وقت اور کیسے جائے گی۔ بس ہر وقت پروگرام بنتے اور تبدیل ہوتے ہے۔ یاسین
اور سعدیہ بھی مجر پور طریقے سے شریک تھیں۔ اس ورمیان میں ایک اور اچھی خبریہ ملی کہ سعدیہ کا

بھی رشتہ ہوگیا اور اس کی شادی بھی انٹرن شپ سے پہلے قرار پائی۔ سعد یہ کی ای نے تو صاف کہہ دیا کہ جس طرح سب فراز کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس سے زیادہ سعد یہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہوگی۔ بیٹا لڑکی کا معاملہ ہے تصین تو پتہ ہی ہے انھوں نے مجھے اور فراز کو بہت رسان سے سمجھا یا۔ لگتا تھا فراز اپنی شادی سے زیادہ سعد یہ کی شادی سے خوش تھا۔ اپنی شادی کے معاملے میں تو لگتا تھا اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ہم لوگ مستقل اسے چھٹرتے رہے کہ اب عیش ختم۔ بہتر ہے وہ ابھی سے صراط مستقیم پر چانا شروع کر دے!

فراز کی مہندی بدھ کی شام میں جانی تھی۔ میں صبح سے چکرایا پھر رہا تھا۔ وین کا انتظام، کچلوں کے ٹوکرے، مٹھائیوں کے ڈبے وغیرہ۔ فراز کا کوئی بھائی نہیں تھا اور بزرگ والد جوڑوں کے درد کے مریض تھے۔ میرے جھے میں پچھزیادہ ہی کام آگیا تھا۔ سعدیہ اور فراز کے کاموں کے پچ میں اتنا مصروف رہا کہ فراز سے تو پچھلے دو دن سے ملا قات بھی نہیں ہوئی تھی۔ شام چار بچ فراز کی بہن کا فون آیا کہ میں سب کام چھوڑ کے فوراً گھر پہنچوں، فراز کی طبیعت شام چار بچ فراز کی بہن کا فون آیا کہ میں سب کام چھوڑ کے فوراً گھر پہنچوں، فراز کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھر خیال ہوا کہ اس امتحان کی گھڑی میں مرکر رہا ہے کہ شاید بید کھٹل جائے۔ گر فراز کی بہن فون پر رور بی تھی اور اس کا لہجہ معاطع کی شگینی کی جہن فون پر رور بی تھی اور اس کا لہجہ معاطع کی شگینی کی چغلی کھا رہا تھا۔ بھا گم بھاگ فراز کے گھر پہنچا تو گھر کے باہر بی سے رونے اور بین کی آ وازیں تر کی گئیں۔ میں بھاگن موا اندر داخل ہوا تو فراز کے والد مجھ سے لیٹ گئے ؛

'سبختم ہوگیا بیٹے ،سبختم ہوگیا، فراز بہت دور چلا گیا۔' اندر سے فراز کی بہن اور والدہ کے رونے کی آ واز مجھے حواس باختہ کررہی تھی۔ 'گرکیوں انکل، کیا ہوا اس کؤ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔

فراز کے والد سے کھڑا نہیں ہوا جارہا تھا، وہ بھد سے زمین پر بیٹھ گئے یا گر گئے۔ منہ سے ایک کاغذ نکال کر سے ایک کاغذ نکال کر سے ایک کاغذ نکال کر میں بھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی گئی تھی۔ جیب سے ایک کاغذ نکال کر میرے ہاتھوں میں تھا دیا۔ کیکیاتے ہاتھوں سے کاغذ کوسیدھا کرنے کی کوشش میں، میں نے اسے گرا دیا۔ اٹھانے کو جھکا تو انکل نے وہیں بٹھا لیا۔

'بیارے ابو، مجھے معاف کر دیجے گا۔ میں اتنا بڑا صدمہ آپ کو دے رہا ہوں کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابو، قدرت نے جہاں اتنی نعمتوں سے نوازا، وہیں ایک بچی بھی رکھی۔ اب تک تو میں اسے بڑ بولے بن کی آڑ میں چھپانے میں کامیاب رہا ہوں، مگر اب بیمزید نہیں چھپ سکے گا۔ اب بیکھوٹا سکہ کسی عروسہ کی انگیوں پر زنگ چھوڑ جائے گا۔ کھوٹا سکہ کسی کام کانہیں ہوتا ابو، مجھے معاف کر دیجے گا۔ میں اتنا بہادرنہیں جتنا آپ سمجھ بیٹھے۔'

خط کیا تھا ایٹم بم تھا۔ میرے دماغ میں اس کے الفاظ بگولوں کی طرح گردش کر رہے سے۔ 'کھوٹا سکد کسی کام کانہیں ہوتا' کون مجھ سے کیا کہدرہا ہے کچھ سائی نہیں دے رہا تھا۔ اس ایک جملے کے علاوہ چاروں طرف مہیب سناٹا تھا، جس نے سب سائی نہیں دے رہا تھا۔ اس ایک جملے کے علاوہ چاروں طرف مہیب سناٹا تھا، جس نے سب آوازیں بند کر دی تھیں۔

' بیٹاشنھیں تو معلوم رہا ہوگا،تم ہی اشار تا بتا دیتے' فراز کے والد آنسوؤں کے درمیان گلوگیر لہج میں مجھے جبنجھوڑ رہے تھے۔

## سود وزيال

آپ چاہ جس چیز کی تئم لے لیں میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا تھا۔ بس اچا نک کود
کر سامنے آگیا، جیسے کوئی جن بھوت نمودار ہوجائے۔ ابھی نہیں تھا، اب ہے۔ بجھے تسلیم ہے کہ
میں گاڑی ذرا تیز رفتاری سے چلاتا ہوں، گر اب ایسا بھی نہیں کہ پورا چھفٹ کا آدمی ہی نظر نہ
آئے۔ خاص کر اس سنسان سڑک پر جہاں اس وقت دوسرا کوئی کوسوں دور تک نہیں تھا۔ میں
قدمیہ کہتا ہوں کہ وہ درخت کے پیچھے انظار میں بیٹیا تھا اور جیسے ہی میری گاڑی نزد یک پیٹی وہ
کودکر گاڑی کے سامنے آگیا۔ ظاہر ہے کمر گی اور موصوف چاروں خانے چت تھے۔ میں نے
با آواز ایک موئی گائی سے نوازا۔ نہ معلوم اس کو، خود کو یا ایک عمومی ہر انجیخت گی کا اظہار۔ ایک
لیے کو دل میں خیال آیا نکل لوں۔ دور دور تک اور کوئی نہیں تھا، نہ کوئی گاڑی نہ راہ گیر گرمیوں کی
سنسان دو پہر میں گرم ہوا کے بگو لے سڑکوں پر راہ کر رہے تھے۔ شاید خود گئی کرنا چاہ رہا ہے تو
بھے کیا تکلیف ہے کہ اس کے شیڑول میں دخل دوں۔ گر شاید وہ جو ہر آدمی کے خمیر میں نئی کا
گزر گیا۔ جیسے ہی اس کی نبض پر ہاتھ رکھا وہ تو انچل کر گاڑی سے نینچ اترا کہ دیکھوں زندہ ہے یا
گزر گیا۔ جیسے ہی اس کی نبض پر ہاتھ رکھا وہ تو انچل کر گھڑا ہوگیا۔ اس کی پحرتی قابل دید تھی۔
گئا ہے بالکل چوٹ نہیں گئی تھی۔ ن آگی، اب بی ضرور پچھ پیسے مانگے گا۔ لگتا ہے بیاس کا

طریقهٔ واردات ہے۔ مگر کس قدر خطرناک اس میں تو جان بھی جاسکتی ہے۔

'اندھے ہود کھے نہیں۔ نے دو پہر کا وقت ہے کوئی اندھے او نہیں کہ تمھیں نظر ندآئے پر اپنے ایک کیے گاڑی کے سامنے آگے؟' میں اس پر برس پڑا۔ وہ انگریز کہتے ہیں نال کہ جملہ بی بہترین دفاع ہے۔ سواس سے پہلے کہ وہ کوئی مطالبہ کرے میں اس پر چڑھ دوڑا۔ ویے دیکھا جائے تو یہ انگریز بھی اس مقولے پر پچھ زیادہ بی ایمان لے آئے ہیں۔ اب تو نا کردہ حملوں کا بھی دفاع کرنے گئے ہیں۔ کس کو وکیل کریں کس ہے منصفی چاہیں۔ میرے خیال میں تو طاقت بہترین دفاع ہے۔ گرمیرا خیال پوچھتا کون ہے۔ خیرآئے واپس اس معاطی کی طرف لوشے بہترین دفاع ہے۔ گرمیرا خیال پوچھتا کون ہے۔ خیرآئے واپس اس معاطی کی طرف لوشے ہیں۔ میری ڈانٹ من کر وہ مسکرا دیا۔ ایک لمجے کوتو میں چکرا گیا۔ دیکھیے ہر بات کا ایک متوقع روغمل ہوتا ہے، آپ بی فیصلہ کیجے بھلا اس وقت مسکراہٹ کسی طرح بھی ایک نارمل روغمل تھی۔ مسکراہٹ تقریباً ہروفت اور ہر معاطے میں ناریل روغمل ہے، البتہ جب کہ وہ صاحب معاملہ کو تیا دے۔ بچ یو چھے تو اس کی مسکراہٹ نے میرے تن بدن میں آگ لگا ذی۔

'کیا بالکل پاگل ہو، مسکرا رہے ہو۔ ارے مربھی سکتے تھے، مرنے کا شوق ہے تو ٹرین کے آگے کودوکہ نہ وہ وقت پر آتی ہے نہ وقت پر جاتی ہے اور نہ ہی بر وقت رک پاتی ہے، مجھو تمھارا کام بن جائے گا۔'

> ' پاگل نہیں ہوں، جن ہوں۔' ' کیا معدی'

بهن ، جنّات ، كيا آپ اونجا سنتے ہيں۔'

'بہروپیا ہے کمبخت، کسی اور مشکل میں نہ پڑ جاؤں' بیسوچ کر میں پلٹا کہ گاڑی میں بیٹھ نکل لوں۔

'ارے کہاں جارہ ہیں میں مذاق نہیں کررہا۔ میں واقعی جن ہوں، شہرزاد نام ہے'اس کالہجہ روہانسہ تھا۔'آپ کا متحان مقصود تھا اس لیے آپ کی گاڑی کے آگے کود پڑا۔ اگر آپ چھوڑ کر بھاگ نکلتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لوٹ پوٹ کر میں اٹھ کھڑا ہوتا، اگلے مسافر کا انتظار کرتا۔ اب جب کہ آپ امتحان میں پورے اترے ہیں تو انعام تو لیتے جائے۔' ادھیڑ عمر کا آدی، عام ی

شکل، میانہ قد، گٹھا ہواجسم، سرمنگی شلوار قمیض، نہ صاف نہ ملکجی، چبرے پر ہلکی پیخشی داڑھی اور پیر میں کینوس کے جوتے۔اور دعویٰ میہ کہ میں جن ہوں!

'تم جن ہواور میں سلیمان' میں نے طنزیہ کہج میں کہااور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ 'اچھایقین نہیں آتا تو ادھر دیکھیے' یہ کہ کر اس نے اپنی قمیض اٹھا دی۔

'کی جن کا لہجہ اتناملتجگی کیے ہوسکتا ہے؟ یہ سوچ کے میں اے نظر انداز کرنے لگا تھا کہ کن انگھیوں سے اس کے پیٹ پر نظر پڑی تو میرے رو نگئے کھڑے ہوگئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قمیض کے نیچے بدن کی جگہ ایک خلا ہے، پچھے ہے بی نہیں۔ واقعی، سامنے کا دامن کیا اٹھا، پیچھے کا دامن ہوا تھی لرنے کو مکا بنا کے دامن ہوا میں لہرا تا نظر آر ہا ہے۔ یا اللہ یہ کیسی نظر بندی ہے۔ میں نے یقین کرنے کو مکا بنا کے دامن ہوا میں ارنا چاہاتو وہ آر پار ہو کر پچھلے دامن کو جا لگا۔ میں سائنس کا طالب علم ہوں جن اور بھوت کی جمافت پر بالکل یقین نہیں مگر اس وقت سانس لینا بھی بھول گیا، بدحوای میں جائی ہاتھ ہے گریڑی۔

ارے پلیس تو جھپکالیس میں آپ کا دوست ہوں۔ مجھے تھم ہے کہ آپ کی نیک طبعی کا آپ کو مناسب انعام دیا جائے۔'جن نے جھک کر میری چابی اٹھائی اور میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ 'کس کا تھم ہے؟'

' بہ بتانے کا حکم نہیں۔'

' مجھے کچھ انعام ونام نہیں چاہیے' میری آواز میں خوف درآیا تھا۔

'تو پھر ہم آپ کو زبردتی اپنی مرضی کا انعام دیں گے۔ دیکھیے آپ کو دو انعامات کی صلاح ہے۔ ایک ایسی خواہش پوری کی جائے گی جس سے آپ کو دائلی خوشی ملے۔ جو چاہیں مانگ لیس۔ عزت، شہرت، دولت، صحت، عورت، اولاد، تعلیم سب اس با نٹنے والے کے تصرف میں ہے۔ بس خیال رہے کہ ایک خوشی پوری ہوگی۔ جو مانگو گے وہ ملے گا اور رہتی زندگی وہ تمھارا اثا نذرے گا،ختم نہیں ہوگا۔'

'تم نے کہا تھا دو انعامات ہیں، دوسرا کیا ہے؟' اب میری آواز میں دلچیں اور دبا دبا جوش تھا۔ اچانک امکانات کی ایک دنیا کھل گئی تھی۔ خواہشوں کے چراغ دماغ میں جلنا شروع

ہو گئے تھے۔ میں نے بے چینی سے ہاتھ ملے۔

'دوسرا انعام ذرا دشوار ہے'جن کے لیجے میں بچکچاہٹ تھی۔'دوسرا انعام دراصل ایک غم کی صورت میں ہے۔ آپ کوئی ایک غم چن لیجے۔ وہ زندگی بجر آپ کے ساتھ چیٹا رہے گا۔لیکن اس کی وجہ سے پچر دوسرے غم بہت کم ہو جا ئمیں گے، دور بھا گیس گے غم سے مکمل نجات تو خیر پچر بھی نہیں ہوگی۔'

'غم چن لوں بیکس قتم کا انعام ہے'،خواہشوں کا چراغاں جلنے سے پہلے ہی بجھنا شروع ہوگیا۔ ایک دھڑام کی آواز کے ساتھ کل تغمیر سے پہلے ہی ڈھے گیا۔ کاش بیہ آواز جن تک بھی پنچی ہو۔

' ذراغور کیجے، جوغم آپ کو ملتے ہیں ان میں آپ کو چناؤ کا حق نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ ان میں سے اکثر آپ نے خود کمائے ہوتے ہیں، گر دینے والا آپ سے پوچھ کرنہیں دیتا۔

اس سے بڑھ کرانعام کیا ہوسکتا ہے کہ اپنی مرضی کاغم ملے؟' جن مصلحانہ انداز میں سمجھا رہا تھا۔

اس سے بڑھ کرانعام کیا ہوسکتا ہے کہ اپنی مرضی کاغم ملے؟' جن مصلحانہ انداز میں سمجھا رہا تھا۔

' دیکھومیاں مجھے غم وم نہیں چاہیے۔ مجھے میرے راستے پر جانے دواور تم اپنا راستہ پکڑو،

کوہ قاف میں پریاں انتظار رہی ہوں گی۔' میں واقعی اندر سے ڈرگیا تھا۔

'مشکل میہ ہے کہ آپ خورنہیں چنیں گے، تو دونوں انعامات آپ کی تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔کیا معلوم کیا لکھ دیا جائے۔ بہتر کیا ہے اُن دیکھی خوشیاں اورغم ملیں یا اپنی تقدیر کا قلم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کم از کم قلم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کم از کم خوشی اورغم اپنی مرضی کے تو ہوں گے۔

کیا کروں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟

'دیکھویہ بہت مجھے سوالات ہیں۔ مجھے کچھ وقت چاہے۔ اس افراتفری میں کچھ مانگ بیٹھوں گا جو میرے مزاج کے مطابق بھی نہ ہو، ساری عمر کا بچھتاوا رہ جائے گا۔ مجھے کچھ سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا۔ یہاں سے نکلوں تو پھر کوئی تدبیر کروں گا۔

" تھیک ہایک ہفتہ کافی ہے آپ کے لیے۔ 'مجھے اس کے لیجے کی شوخی اچھی نہ لگی۔ لگتا

تھا جیسے مجھ پرہنس رہا ہو۔

'ہاں ایک ہفتہ کافی ہے' حالات ایسے تھے کہ وہ ایک گھنٹہ بھی کہتا تو بھی میں مان جاتا۔ آپ جنّات ہے کیا بحث کر سکتے ہیں۔ خیر کرنے والے بیبھی کرتے ہیں۔ جنات سے بھی بخسشتے ہیں، الجھتے ہیں ،مگر میں نے اپنے اندر وہ حوصلہ نہ پایا۔

"كسى سے مشورہ كرسكتا ہوں؟

'بالکل مشورے کی آزادی ہے۔ بس نتائج آپ خود ہی تنہا بھگتیں گے۔ دانشمندانہ چناؤ کا کچل آپ تنہا خود ہی کھائیں گے۔ جب کہ حمافت آمیز خواہشوں کی صلیب بھی آپ اکیلے ہی اٹھائیں گے۔ لہٰذا جتنا چاہیں مشورہ کرلیں۔ مشورہ اچھا ہوتا ہے۔ اس سے ذہن کے وہ در یچ روشن ہوجاتے ہیں جو ویسے تاریکی میں ہوں۔ مشورہ سب سے مگر فیصلہ خود اپنا۔'

'مشورہ سب سے مگر فیصلہ اپنا' میں زیرِلب بڑبڑا تا گاڑی میں جا بیٹھا۔ جتنا جلدممکن ہو یہاں سے دور بھاگ جاؤں۔

'اگلے بفتے ای وقت ای جگہ۔' قسم لے لیجے، وہ ہنس رہا تھا۔ میری صورتِ حال سے لطف اندوز ہورہا تھا۔ میں ذراصلح جوشم کا آدمی ہوں۔ اپنے سے بڑی طاقت کو دیکھتا ہوں توصلح جوئی اولین حکمتِ عملی ہوتی ہے۔ کوئی کمزور آدمی ہوتا تو مکہ مار کر دانت توڑ دیتا۔ مگر اس کی تپا دینے والی مسکراہٹ کو سعالین کی کڑوی صافی کی طرح پی گیا جیسے سعالین سامنے کھڑے تا ثار ات دیکھ رہے ہوں۔

میں دراصل دفتر کے کام سے نکلاتھا۔ اب ایک میٹنگ ختم کر کے واپس دفتر کا رخ کیا تھا کہ میہ حادثہ ہو گیا۔ اب جو واپس دفتر کی طرف گاڑی موڑی تو ذہن کے ہر گوشے میں یہی سوال انھا، کون کی خوثی مانگو گے۔شہر کا لینڈ اسکیپ اچا نک بہت بدلا بدلا اور اپنا اپنا لگنے لگا۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب۔ ذرا دشتِ امکاں کی لامحدودیت تو دیکھے۔ اور اپنا اپنا لگنے لگا۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب۔ ذرا دشتِ امکاں کی لامحدودیت تو دیکھے۔ میہ جو سامنے شیرٹن ہوٹل کھڑا ہے میہ مانگ لول، ساری زندگی میرا رہے گا۔ شیرٹن کی ملکیت کے ساتھ جو Fringe Benefits مل سکتے ہیں اس نے میرے نقش یا کو دوسرے آسان پر پہنچا دیا۔ بڑے ہوٹلوں میں عیاش کے جو قصے من رکھے تھے، وہ سب نظر کے سامنے پھر گئے۔ ادھیر دیا۔ بڑے ہوٹلوں میں عیاش کے جو قصے من رکھے تھے، وہ سب نظر کے سامنے پھر گئے۔ ادھیر

عمری میں جوانی کی پھریری ہی آگئے۔ گاڑی اعظے چوک پر پینجی تو اسٹیٹ بینک کی عمارت پر نظر پڑی۔ ذبمن نے اچانک قلابازی کھائی۔ اپنی نیجی سوچ اور کم مائیگی کا افسوس ہوا۔ واقعی آدمی کی بھتی بساط اتنی ہی سوچ۔ ارے اسٹیٹ بینک کا سارا مال مائگ لے۔ سارا سونا، سارے نوٹ، سارے بوٹ، سارے بانڈ۔ کتے ہی شیرٹن ہوٹل خود بندھے آئیں گے۔ بجھے اپنی سابقہ سوچ پر بہت شرمندگی اور ندامت ہوئی۔ اس نے انکشاف نے مستی وانبساط کی ایک نئی اہر جسم میں دوڑا دی۔ بلکہ ایک امیر ترین آدمی بنا دے۔ اب میری سوچ تیزی اسٹیٹ بینک کیا، اس سے کبول گابس مجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے۔ اب میری سوچ تیزی سارت کی سیرھیاں چڑھ رہی تھی۔ بجھے اپنی ذہانت پر فخر ہونے لگا۔ بقیہ ساری زندگی دنیا کا امیر ترین آدمی۔ اچانک اس چھوٹی تی کار میں مجھے اپنے گئے بہت بڑے گئے۔ لال بتی پر کمارکی تو فقیر کو گاڑی میں رکھا چلو امیر ترین آدمی۔ اپنی انگیوں سے شیشہ کو کھٹا بیا۔ میں اکثر اس اپانچ فقیر کو گاڑی میں رکھا چلو کار دیا کا ایک رتا تھا۔ آج وہ مجھے بہت چھوٹا بہت حقیر لگا، اب میرے اس کے درمیان فاصلہ بہت پڑھ گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر میں نے گاڑی آگے بڑھا دیا کرتا تھا۔ آج وہ مجھے بہت چھوٹا بہت حقیر لگا، اب میرے اس کے درمیان فاصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر میں نے گاڑی آگے بڑھا دیا، ہند۔

ایک غم کی صورت میں ملنے والا دومرا انعام لا شعور کی کسی تاریک گیھا میں جا بیٹا تھا۔ کیا خوقی انسان کے لیے غم سے زیادہ اہم ہے۔ اب تک میں صرف پہلے انعام کی بابت ہی سوج رہا تھا۔ انجی پہلے انعام کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک منحوں خیال آکودا۔ کیا ہوگا اگر وہ مجھے دنیا کا امیر ترین آدی بنا دے، لیکن مجھے فالح ہو جائے، پولیو ہوجائے یا میں نامینا ہو جاؤں۔ یا اللہ یہ ہوا ہی کیوں۔ شاید مجھے صحت مائلی چاہیے۔ ہاں باقی زندگی صحت مند رہوں اور اچانک نگل اول۔ غبارہ پھولتا رہے اور پھراچا نک ایک سوئی کی نوک گی اور بوم۔ لیکن اگر چسے نہ ہوں تو پچر سمات کی سوئی کی نوک گی اور بوم۔ لیکن اگر چسے نہ ہوں تو پچر سے تندری کس کام کی۔ ننگ دی اگر نہ ہوسالک تن درتی ہزار نعت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ صحت بھی دے دے اور چسے بھی۔ لیجے ایک بار پھر معاملہ الجھ گیا۔ آپ مجھی پر ہنس رہے ہیں۔ اچھا بتا ہے آپ کیا مائتے؟ دیکھا سٹ پٹا گئے۔ خیر اب میں مجیب اوجر بن میں تھا۔ کبھی سوچتا شہرت مائگ لول، بھی دولت۔ دنیا کا امیر ترین آدی۔ آٹوگراف لینے کے لیے لڑکوں کی قطار شہرت مائگ لول، بھی دولت۔ دنیا کا امیر ترین آدی۔ آٹوگراف لینے کے لیے لڑکوں کی قطار گی ہے۔ سرآٹوگراف، میں آٹوگراف، میں سرے ایک خفیف اشارے اور ہونؤں پر مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہوں۔ شہرت، مگر مشہور تو ہٹلر بھی تھا، ہلاکو بھی، کئی قاتل اور ڈاکو بھی

مشہور ہیں۔ کیا پتہ وجۂ شہرت کیا ہے اور پھر بغیر پیپوں کے دنیا کامشہور ترین کنگلا۔ بھی اولاد کا پلّہ بھاری ہوجاتا، بھی تعلیم کا۔ اس کشکش میں دفتر پہنچ گیا۔ دفتر تو آگیالیکن کام میں دل نہیں لگا۔ ذہن اس ایک عمل کی کھوج میں مصروف تھا جو ہمیشہ کی خوشی دے دے۔

'کیابات ہے یار، دھیان کہیں اور لگا ہے؟' میرے ساتھی کارکن نے پوچھا۔
دنہیں ۔نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں' میں لاٹری کا ایک دھیلہ بھی کسی کے ساتھ شراکت کرنے والانہیں تھا، بالکل انجان بن گیا۔ پھر ذہن میں پچھ خیال آیاتو اس سے پوچھا۔
'اچھا یہ بتاؤ کوئی تم سے پوچھے، کہتمھاری ایک خواہش پوری کر دے گا تو تم کیا مانگو گے؟'
'یہ کیسا سوال ہے، کون خواہش پوری کر رہا ہے' اس نے مشکوک انداز میں راز داری سے منہ میرے کان کے نزدیک لاکر یوچھا۔

'ارے نہیں ایسے ہی ایک افسانہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں بیسوال بہت اچھالا جا رہا تھا۔ کمبخت ذہن میں چیک گیا ہے اس وقت ہے۔'

'ہنہ بھئی میں تو اولاد مانگوں گا۔ چودہ برس ہو گئے شادی کو ایک چڑیا کا بچہ بھی نہ ہوا۔' ' دولت نہیں مانگو گے، بچہ تو گود بھی لیا جا سکتا ہے۔'

'جب اولادِنرینہ ہی نہ ہوتو دولت کس کام کی۔ میرے بعد کسی اور کے کام آئے گی۔ پھر گودلیا بچہتو گودلیا بچہ ہوگا، اپنا خون تونہیں۔'اس نے ایک آہ بھر کے کہا۔

پھر تو اگلے تین چار روز یہ میرامعمول بن گیا، دوست، رشتہ دار، محلّہ دار، جو بھی ملتا، اس سے یہی سوال؛ آپ کی صرف ایک خواہش پوری ہوسکے تو آپ کیا مانگیں گے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں تھی اس نے اولاد کی تمنا کی۔ ایک صاحب کو کینمر کا عارضہ تھا انھوں نے صحت یابی کی خواہش کی، ایک پڑوی کی اکلوتی بٹی ہ سال کی ہو چکی تھی اس کے والد کی سب سے بڑی خوثی خواہش کی، ایک پڑوی کی اکلوتی بٹی ہو جائے۔ ان متضاد جوابات نے مجھے اور چکرا دیا۔ یا اللہ سب انسان کسی ایک خوثی پر بھی متفق نہیں۔ خوثی بذاتِ خود کوئی تنلی نہیں کہ جے پکڑ کر جیب بھر لی جائے، خوثی کا انحصار حالات اور ضروریات پر ہوا۔ شاید جو شے آپ کو ایک وقت خوثی دے وہ کسی اور لمحے باعثِ خوثی نہیں کہ جے کیگر کر جیب بھر لی حل کسی اور لمحے باعثِ خوثی نہیں کہ جے کیکر میں چھدون گزر گئے۔ساری رات

کروٹیس بدلتا رہاکل اس سے کیا مانگوں گا۔ اور پھر اس ہڑ بونگ میں کسی خوشی کی خواہش کر بھی الوں توخم کی خواہش کر بھی الوں توخم کی خواہش کر بھی الوں توخم کی خواہش کا کیا کروں۔ بیٹھے بٹھائے کیوں جان کو روگ لگا لوں غم توخم ہے چاہ اولاد کا ہو یا صحت کا۔ دولت کا ہو یا تنہائی کا۔ میں کیوں کر اسے پال سکوں گا۔ آنکھوں دیکھی مکھی کیے نگل لوں۔ کیا منحوں گھڑی تھی کہ میں اس گلی سے گزرا تھا۔ ساری رات کروٹیس بدلنے میں کالی ہوگئی۔ صبح دم ذہن میں روشنی کی کوندی کہ ابھی اس سے اور وقت مانگوں۔ کیا بہانہ کروں گا، اس سوال کا جواب بھی آ سان نہیں تھا۔ ذہن میں پھے جمع وتفریق کر کے میں نے گلوخلاصی کی ترکیب سوچی اور کروٹ بدل کرسو گیا۔

ایمان کی بات تو ہے کہ مجھے کامل یقین تھا کہ آج اس جگہ کوئی نہیں ہوگا۔ ای گلی کے نکڑ پر گاڑی کھڑی کرکے پہلے جائزہ لیا کہ کہیں تماش بین تونہیں جمع کررکے ۔ لوگوں کو الو دیکھ کر بہت لطف آتا ہے۔ اپنی ذہانت پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کوئی نظر نہ آیا تو ہمت کر کے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس درخت کے پاس پہنچ کر گاڑی ذرا آہتہ کی تھی کہ وہ پھر یک دم سامنے آگیا۔ میں خود اپنے جذبات نہیں مجھے پارہا تھا۔ ظاہرا تو ہے کہ وہ آج نہ ملے اور اس جنجال سے جان چھوٹے، مگر اندر کہیں امید کی ایک کرن روش تھی کہ وہ آجائے تو اچھا ہے۔ بغیر محنت کے پاس چھوٹے، مگر اندر کہیں امید کی ایک کرن روش تھی کہ وہ آجائے تو اچھا ہے۔ بغیر محنت کے پاس کی کو پھوٹے ، مگر اندر کہیں امید کی ایک کرن روش تھی کہ وہ آجائے تو اچھا ہے۔ بغیر محنت کے پاس کے کم بی لوگ پر ہیز کرتے ہیں۔ قریب پہنچ کرگاڑی روگی تو وہ ایک کر بونٹ پر ہیٹھ گیا۔ آپ کی کو پچھ بخش رہے ہوں تو آپ کا پلہ خود بخود بھاری ہو جاتا ہے۔ دینے والا بونٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ دینے والا بونٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ لا محالہ مجھے گاڑی سے نکل کر باہر آنا پڑا۔ دونوں ہاتھ سے پر باند ھے مجھے تک رہا جاتا ہے۔ لا محالہ مجھے گاڑی سے نکل کر باہر آنا پڑا۔ دونوں ہاتھ سے پر باند ھے مجھے تک رہا جاتا ہے۔ لا محالہ مجھے گاڑی سے نکل کر باہر آنا پڑا۔ دونوں ہاتھ سے پر باند ھے ہجھے تک رہا ہونی اس انظار میں کہ دومرا گفتگو میں پہل کرے۔ گفتگو میں پہل کرنے سے اکثر کمزور پہلونمایاں ہوجاتے ہیں۔

'تو جنابِ عالی نے دوخواہشیں چن ہی لیں'جن انسان کی چال سے ہار مان گیا۔'شاید ہاں، مگر شاید نہیں۔'

' یہ کس قتم کا جواب ہے۔ بتا کیں وہ کیا خواہش ہے جس سے آپ کو بہت ساری خوشی ملے گی، دائمی وہ خوشی آپ کی پوری کردوں۔'

' بھی میرے ذہن میں خاکہ سابن تو رہا ہے، مگرتمھارے سوال مزید تشریح چاہتے ہیں۔'

میں نے ذرا گھما پھرا کے جواب دیا۔

'کیا مطلب، بہت آسان اور سادہ سی زبان میں سمجھا دیا تھا میں نے' وہ کچھ خفا سا ہوگیا۔

'دیکھوخاص طور پروہ غم والا مسئلہ بہت میڑھی کھیر ہے۔ غم کیا چیز ہے۔ بیجھی توممکن ہے کہ میں کسی چیز کاغم لوں ہی ناں۔ جو حاضر ہے اس میں جحت نہ کروں۔ سوکھی ملے تو سوکھی کھاؤں، نہ ملے تو بھوکا رہوں مگرغم نہ کھاؤں، پھر کیا کرو گے میں نے گویا اسے چیلنج کیا۔

'یوں تبچھ لیں کہ کوئی چیز جو آپ کے پاس ہو، آپ کے کام کی ہویا آپ کوعزیز ہو، وہ اگر آپ سے لے لی جائے، تو آپ کوجو د کھ ہوگا وہ نم ہے۔'

'یہ کیا بات ہوئی۔ میری ہے گاڑی ہے پہلے نہھی۔ جب ملی توخوشی جب چھن گئی توغم؟'
صاحب آپ کیا اللہ والے ہو یا دنیا ہے مجوبے ہو۔ آپ کا خیال غلط ہے۔ دکھا ورغم تو ضرور ہوگا۔ چھنے والی چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اتنا دکھ زیادہ ہوگا۔ اولاد کاغم ای لیے کہتے ہیں دوسرے سارے غموں پر بھاری ہے۔لیکن سنا ہے غم کا ظرف ہے بھی چولی دامن کا ساتھ ہے، کچھ بڑی چوٹ کھا کر جھی غم نہیں کھاتے اور کسی کوچھوٹی چھوٹی باتوں کاغم کھائے جاتا ہے۔'

'اب دیکھویہ ہوئی ناں بات۔ بیتم نے نیا پہلو نکالا ہے کہ جو چیز پاس میں ہے وہ چھن جائے تو اس کا نام غم ہے۔ بات اب میری سمجھ میں آگئی لیکن اس نہج پرغور کرنے کے لیے ایک ہفتہ اور دے دو۔'

اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا' تو آپ کیا سمجھے تھے ٹم کوئی تمغہ ہے جو میں آپ کے سینے پرسجا دوں گا کہ آپ زمانے بھر کو دکھاتے پھریں اور ہمدردیاں مول لیں۔ غم تو بہت ذاتی سا احساس ہے خوشی سے بھی زیادہ۔میرے خیال میں آپ ٹال مٹول سے کام لے رہ ہیں۔ میں خودا بی مرضی سے آپ پرایک خوشی اور ایک غم تھوپ دیتا ہوں۔'

'ارے نہیں' میں ایک دم گھبرا گیا۔'اس کی ضرورت نہیں، بس مجھے ایک ہفتے کی مہلت اور دے دو، پھراس کے بعد جیسا چاہوسلوک کرلینا۔'

ابس ایک ہفتہ اور بیآ خری مہلت ہوگی۔ مزید بہانہ بازی نہیں ہوگی۔ جن نے مجھے

وارنگ دی۔ ہیں النے قدموں سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیخا۔ منہ اٹھا کر دیکھا تو وہ چھلاوہ پھر غائب ہو چکا تھا۔ ہیں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دل ہی دل ہیں اپنی ذہانت پر بہت خوش تھا۔ پورا ایک ہفتہ مزیدل گیا تھا سوچنے کے لیے۔ کھڑی سے ہاہر دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیر نگ تھا ہے، شاید میرے ہونٹوں پر کوئی گیت بھی مچل رہا تھا۔ شاید Bill Gates کو بھی گاڑی چلاتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، جو چاہ خرید لے۔ کسی عجیب می حسیت تھی۔ مگر وہ تو صرف دولت سے حاصل ہونے والی اشیا خرید سکتا تھا۔ میری پرواز تو اس سے بھی بہت آگ چلی گئی تھی۔ اگلے بنتے اس جگہ اس وقت میں جو چاہے حاصل کر لوں گا۔ بیا حساس ہی جھے مخبور چلی گئی تھی۔ اس جو ٹرک جھی نظر نہ آیا جو بالکس سر پر آچکا تھا۔ اب جو ٹرک ڈرائیور نے نے دے رہا تھا۔ ایس جو ٹرک ڈورائیور نے زور سے ہارن بجایا تو گھرا ہٹ میں گاڑی تیز کرنے کے بجائے بر یک دب گیا۔ گاڑی و ہیں جسے وسط سڑک پر جسے جم گئی۔ بھاری مجر کم ٹرک اپنی رو میں دک نہ سکا اور میری گاڑی کو دور تک دھکیاتا وسط سڑک پر جسے جم گئی۔ بھاری مجر کم ٹرک اپنی رو میں دک نہ سکا اور میری گاڑی کو دور تک دھکیاتا جو گئی۔ بھاری مجر کم ٹرک اپنی رو میں دک نہ سکا اور میری گاڑی کو دور تک دھکیاتا کیا۔ دھکا گئے تک تو مجھے یا د ہے، گھراس کے بعد آ تھے ہیپتال میں کھی۔

ایمرجنسی میں آنکھ کھلنا خود کسی قیامت سے کیا کم ہے۔ چاروں طرف ایک افراتفری کا عالم ہے۔ ڈاکٹر اور نرسیں کم تشویشناک سے زیادہ تشویشناک مریض کی طرف لیک رہے ہیں۔ سرہانے ایک تھم سے ڈرپ لٹک رہی ہے۔ میرے داہنے بازواور ماتھ پر پٹی بندھی تھی۔ سینے پر شم سم کے تار چہاں تھے۔ چاہا کہ ذرا ہل کر بستر پر بہتر پوزیشن لے لوں، مگر دا ہنا پاؤں سلنے ہے۔ انکاری تھا۔ ہاتھوں کے طوطے اڑگئے۔

'ارے گیارہ نمبر کو ہوش آ گیا ہے۔' کسی نرس کی کرخت آواز کان میں گونجی۔ نرس کی آواز اُس وقت زیادہ حسین لگتی ہے جب آپ خود بیار نہ ہوں بلکہ کسی کے تیاردار ہوں۔ چند لمحول میں ایک ڈاکٹر اور نرس میرے بستر کے پاس موجود تھے۔

'خدا کاشکر کریں جان ن<sup>ج</sup>ا گئی۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ آپ گئے ہاتھوں ہے، بہت خطرناک ایکسٹرنٹ تھا' ڈاکٹر نے میری نبض پکڑتے ہوئے کہا۔

الأواكثر صاحب ميري دائني ٹا نگ نبيس الحدربي؟

السابحي بدايك مئله ب- ايك تو حادث مين دهكا لكنے سے مجھے انديشہ تھا كه كہيں

آپ کی بینائی نہ چلی جائے، یہ خطرہ کم ہو گیا ہے مگر ابھی باتی ہے۔ Concussion کی وجہ سے اس کا خطرہ ابھی باتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ کا زخم ذرا مشکل نوعیت کا ہے، ہوسکتا ہے ٹانگ کا نزم فررا مشکل نوعیت کا ہے، ہوسکتا ہے ٹانگ کا نئی پڑے ورنہ خطرہ ہے زخم پورے جسم میں نہ پھیل جائے۔'

منہیں ڈاکٹر صاحب میں ایا جج بن کر ساری زندگی کیسے رہ سکوں گا۔'

'اس کے سواشاید کوئی چارہ نہ ہو۔ ہم آرتھو پیڈک ڈاکٹر کا انتظار کررہے ہیں ان کا فیصلہ آخری ہوگا۔'

میری آنگھوں میں آنسوآ گئے۔ اچانک ذہن میں اس جن کا خیال آیا۔ وہ ہوتا تو میں اپنی ٹانگ بچالیتا۔ کیا واقعی اس وقت ٹانگ دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں اس حالت میں بھی اس ادھیڑ بن سے باہر نہ نکل سکا۔ مگر وہ کمبخت تو اب ایک ہفتے کے بعد ملے گا۔ خوشی اپنی وقت سے آتی ہے ہمارا کیلنڈرنہیں دیکھتی۔ کیا ڈاکٹر سے کہوں ایک ہفتہ انظار کر لے۔ نرس نے آکر درد کا انجکشن لگایا تو میں حواس کی وادی سے نکل آیا۔ دوبارہ آئکھ کھلی تو ایک نیا، ذراعمر رسیدہ ساڈاکٹر میری داہنی ٹانگ سے کھیل رہا تھا۔

'معاف کرنا میں آپ کو بیدار کرنانہیں چاہ رہا تھا، مگر معائنہ کرنا بھی ضروری تھا۔' نے ڈاکٹر نے میری ٹانگ کو گٹھنے پر موڑ کر کولیے کے جوڑے گھمایا۔'

'ٹانگ وغیرہ کا شنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹا سا آپریشن ہوگا اور دس روز کی اینٹی بائیوٹک۔ دو دن ہمپتال میں اور پھرتقریباً تین چار دن مزید آرام گھریر۔ بڑی خیریت ہوئی۔ کیا بہت پرانی گاڑی تھی، پولیس والا بتا رہا تھا کہ پچے سڑک پررک گئی تھی؟'

مجھے لگا جیسے ڈاکٹر بھی میرے ذہن میں اتر کرمیرے راز جان چکا ہے اور اب بنسی اڑا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، ڈاکٹر آگے بڑھ چکا تھا۔ اور ہُوا بھی یہی۔ بہت چھوٹا سا ایک آپریشن ہوا پھر ڈسچارج ہوکر گھر۔ بہت خیریت ہوئی کہ وہ خواہش ٹانگ بچانے میں ضائع نہیں ہوگئے۔ ٹانگ کوتو نے ہی جانا تھا۔ ان دو تین دنوں میں مجھے گھر پرخوب سوچنے کا موقع مل گیا۔ اور اب میں مطمئن تھا کہ میرا در مقصود کیا ہے۔ اس حادثے نے فیصلے کو آسان بنا دیا تھا۔

یانچویں دن میں نے بے ساتھی پھینک کرخود چلنا شروع کر دیا۔ چھٹے دن معمولات زندگی میں بھی بھی نے کی اجازت مل گئی۔ یول ساتویں دن میں پھرڈرائیونگ کے قابل تھا۔ زبن میں کیول کہ فیصلہ ہو چکا تھا، میں چھٹی رات خوب جم کرسویا۔ ساتویں دن ہم ہماتے گاڑی نکالی اور جگہ مقررہ کی جانب چل پڑا۔ امید کے مطابق جم صاحب پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے۔

گی جانب چل پڑا۔ امید کے مطابق جم صاحب پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے۔

'ٹانگ کیسی ہے؟' جمن نے رسمی علیک سلیک کے بعد دریافت کیا۔

'ٹا نگ کیسی ہے؟'جن نے رتمی علیک سلیک کے بعد دریافت کیا۔ 'شمھیں کیا پیتۂ میں اپنا تحیر نہ چھیا سکا۔

'جن بھی مانتے ہو پھر بیسوال بھی کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔' جن مسکرایا۔'تمھارا المیہ یہی ہے کہ ان دیکھی طاقت پر ایمان ہے لیکن اس کی رسائی سے غافل ہو۔' 'کہا مطلع ''

' حچوڑ و ان فروعی باتوں کو بات الجھ جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ دوخواہشوں پر قانع ہوسکے یا نہیں۔اب مزیدمہلت نہیں ملے گا۔'

'ہاں بھئی بہت سوچ سمجھ کر میں صحیح فیصلے پر پہنچ گیا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے میرا مستقبل ہمیشہ کے لیے تابناک ومحفوظ ہو جائے گا۔'

'بہت اچھی بات ہے۔' جن نے بچوں کی طرح تالی بجا کرخوشی کا اظہار کیا۔'بتاؤ اور حیران کر دو۔ وہ کون می خواہش ہے جہےتم نے دوسری خوشیوں پرمقدم کیا؟'

' بتا دول، بتا دول' میں بلا وجہ ڈرامائی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ جن کی بے چینی دیکھ کر غالبًا لاشعوری طور پراس سے انتقام لے رہا تھا۔

'میری پہلی خواہش ہے ہے کہ ہر رات ایک نیا خواب دیکھ سکوں' جن گی بڑی بڑی آئکھیں دیدوں سے باہرآنے کو تیار تھیں۔' کیا ٹانگ کے ساتھ دماغ پر بھی ضرب آئی تھی؟' 'بہی میری خواہش ہے اب پورا کرو۔'

"كى سے مشورہ كر ليتے ، جن اب بھى تذبذب ميں تھا۔

'بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ بس ہر رات ایک نیا خواب دیکھتا ہوں تو باتی خوشیاں خود ہی مل جائیں گی۔صحت، دولت، شہرت،عظمت سب خواب ہی کے تابع ہیں۔خواب ہی آگے بڑھنے کی تنجی ہے۔ بس خواب دکھا دو، نئے نئے خواب۔' 'میری سمجھ میں پچھنہیں آرہا' جن نے بے چارگی سے کہا۔ 'تم نے بھی خواب نہیں دیکھے' میں نے ترجم آمیز لہجے میں پوچھا۔ 'جنات سویا نہیں کرتے۔ مجھے نہیں معلوم خواب کیا ہے۔ تذکرہ ضرور سنا ہے اپنے بزرگوں ہے۔'

'بس جن ابتم اس میں مزید سرنہ کھپاؤ اور میری خواہش پوری کر دد۔' 'بھاڑ میں گیا یہ میرا نورانی بن، اس سے تو بھلا تھا میں بھی خاکی ہوتا، کیا واقعی خواب بہت مزے کے ہوتے ہیں؟'

'بہت مزے کے، بہت سہانے۔' میں اسے کب معاف کرنے والا تھا بھلا۔'اور جہاں تک نوری یا خاکی کا تعلق ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ ایک کو دوسرے کے آگے جھکا دیا۔' 'کس کوکس سے جھکا دیا' وہ بہت الجھ رہا تھا۔

'رہنے دو، تاریخ کے جو باب تاریک ہوتے ہیں انھیں یا تو ہم بند کر دیتے ہیں یا ان میں Spin پیدا کر دیتے ہیں۔ تم تو نرے بدھو ہو، Spin سے بھی واقف نہ ہوگے۔ فاتح ہوتے تو تاریخ اپنی مرضی سے قلم بند کر لیتے۔ ضرور تمھارے بزرگوں نے بھی شمھیں اندھیرے میں رکھا ہے۔ رہنے دو ان فروی باتوں کو مزید الجھ جاؤ گے۔' میں نے اس کا جملہ اسی پر الٹ کر انتقام لے لیا۔'بس اب بہانے نہ بناؤ جلدی میری خواہش یوری کرو۔'

جھو ہوگئ پوری۔' جن نے تالی بجائی، منہ سے پچھاناپ شناپ پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے سر کے اوپر ایک ہالہ سابنا دیا۔

'اب دوسری خواہش کیا ہے۔ وہ کون ساغم ہے جو ساری زندگی کے لیے لینا پسند کرو گے۔'جن کے لیجے میں فکست سی تھی۔

، غم کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو میرے پاس ہے، اور مجھ سے لے لی جائے، درست؟ میں نے دوبارہ وضاحت ضروری سمجھی۔

'ہاں بالکل درست، اب جلدی بتاؤ میرا وفت خراب نه کرو۔'

'تو میری دوسری خواہش میہ ہے کہ مجھ سے میرا احساس چھین لؤ میں مسکرایا، میرے لہج میں پریشانی کی جگہ طنز میہ ہے تابی تھی۔' مجھ کو ہمیشہ کے لیے غم ناک کردو کہ مجھ سے میرا احساس چھن گیا' میں بہت فلمی انداز میں ڈائیلاگ بولا۔

> جن نے اب مجھے غور سے دیکھا کہ کھیل کیا ہے۔ 'تمھارااحساس چھین لول' اس سے کیا ہوگا۔

' یہ سو چناتمحارا دائرہ اختیار ہے باہر ہے۔ احساس کے چھن جانے کاغم مجھے کھا جائے گا۔'ایٰ عمکین اداکاری پر مجھے خود رشک آرہا تھا۔

'میں ہر دفعہ سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سمجھ گیا ہوں، مگر پچر بھی وہ مجھے ہر بارجیران کر دیتا ہے۔' جن بہت شکست خوردہ دکھائی دے رہا تھا۔' مجھے سمجھا تو دو کہ بیداحساس کے کھونے پر ہی کیوں زور ہے۔'

'ارے میاں نہ بیاحساس رہے گا نہ بیسود و زیاں میری روح پر چرکے لگائے گا۔ یوں بچھلو کہ احساس کھوکر میں ایک موٹی ، چکنی کھال خرید رہا ہوں۔'

'I give up' کہد کرجن نے روبارہ کچھ اناپ شناپ پڑھااور اس دفعہ مجھے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوا تو لگا میراوزن آ دھا رہ گیا ہے۔ بہت ہاکا ہرغم دورال سے مبرا۔

میں بہت خوش خوش اپنی گاڑی میں آ بیٹا۔ اب میں اپنے آپ کو بہت ہاکا بھلکا محسوں کر رہا تھا۔ اپنی فراست پہ نازال ومغرور۔ ابھی گاڑی نے ایک میل ہی طے کیا تھا کہ لگا جیسے اچا نک سورج غروب ہوگیا ہو۔ دونوں آنکھوں کے سامنے اندجیرا چھا گیا۔ وہ تو خیریت ہوئی گاڑی کی رفتار ہلکی تھی اور سرئک سنسان ، میں نے اندازے سے گاڑی ایک طرف روک دی۔ اب میڑے چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندجیرا تھا۔ کسی نے میرا حال دیکھ کر ایمونش بلالی اور دس

منٹ میں پھرای ہپتال کی ایمرجنسی میں تھاجس سے چندون پہلے رخصت ہوا تھا۔ 'آ ہ' وہ ایمرجنسی روم کا ڈاکٹر مجھے فوراً پہچان گیا۔

'ونی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا، مجھے امید تھی کہ یہ مشکل آپ پرنہیں آئے گئ، میری روداد س کر ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ 'یاد ہے میں نے کہا تھا بھی بھی مصحی concussion سے بیائی دیر ہے بھی چلی جاتی ہے۔'

نرس نے ترحم آمیز انداز میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وا رے قدرت، تیرے انداز۔کیا ضروری تھا فورا مجھے میرے مقام پر پہنچانا۔

'ڈاکٹر کیا نابینا خواب د مکھ سکتے ہیں' میں نے بے چارگی سے پوچھا۔ اپنی تمام پیشہ ورانہ سنجیدگی کے باوجود نرس کی ہنسی حجیٹ گئی اور کمرہ اس کے دبے دبے قبقیہ سے گونج اٹھا۔

## صبح کا بھولا

میں نے جلدی جلدی آخری گا کہ کو فارغ کیا اور انور کو دکان کا خیال رکھنے کا کہہ کر باہر لیگا۔ ذرا دیر اور ہوجاتی تو نماز قضا ہوجاتی۔ ویسے ہی کون می پانچ وقت کی نماز ہو پاتی تھی۔ فجر کے وقت المحنے کے لیے جس یقین محکم اور ایمان کامل کی ضرورت ہے اس سے محروم ہوں۔ عشا کی بھی پڑھی تو پڑھی ورنداگر فتح نیندگی ہوئی تب اس کی رحمت پر تکیہ بڑھ جاتا ہے۔ مجد کے صحن میں ہی وضو کیا۔ کھلے عام وضو کے اپنے فوائد ہیں، جس سے صرف وہ ہی لوگ واقف ہیں جو نیک دکھا کر کرتے ہیں۔ وضو کر کے جماعت میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوگئی۔ صفیل بندھ بھی تحیی اور نمازی نیت کر چکے تھے۔ اللہ اکبر، قبلہ مولانا صاحب جس حضوع وخثوع سے ممانی کا شرف حاصل کیا، دل میں ایک کھٹک می تھی کہ آج کیچھ دیر ہوگئی ہے نماز ہوئی بھی کہ مصافی کا شرف حاصل کیا، دل میں ایک کھٹک می تھی کہ آج کیچھ دیر ہوگئی ہے نماز ہوئی بھی کہ نہیں؟ مولوی صاحب سے پوچھا تو انھوں نے گلے لگا کرتیلی دی، نماز بالکل ہوئی ہے، اللہ قبول میں جوری صاحب سے بوچھا تو انھوں نے گلے لگا کرتیلی دی، نماز بالکل ہوئی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جوش ایمان سے مغلوب ہوکر مجد سے باہر نگلتے ہوئے باہر صندو قجی میں کرنے والا ہے۔ جوش ایمان سے مغلوب ہوکر مجد سے باہر نگلتے ہوئے باہر صندو قجی میں بورے سورو ہے بھی ڈال دیے۔ بس اس بات کا خیال رکھا تھا کہ مولوی صاحب اس کار خیر سے بے خبر نہ رہیں۔ نماز پڑھ کر تیز قدموں سے واپس لوٹا تو دکان میں تین گا کہ موجود ہیں۔

میری یہ فارمیسی علاقے کی بڑی اور مصروف فارمیسیوں میں سے ہے۔مقامی بنی دوائیں خاص طور پرستے داموں دستیاب ہیں۔ غیرملکی دوائیں جو عام مارکیٹ میں دستیاب نہ ہوں وہ بھی چند دنوں میں منگوا دینے کا انتظام ہے۔ مقامی صارفین میں بہت عزت ہے۔ یانچ وقتی نماز اور ملکی سی داڑھی نے عزت کی وہ ڈگری عطا کی ہے جو کسی اور طرح ملناممکن نہیں ہے۔لوگ اس بحروے پر جوق در جوق میری دکان کا رخ کرتے ہیں۔ انور پہلے ہی ایک گا مک کو نبٹا رہا تھا میں نے دوسرے گا مک سے دوا کا پرچہ لے کراہے بھرنا شروع کر دیا۔ شام تک آج بھی بہت مصروفیت رہی۔ اب وہ عمرنہیں رہی۔ شام ہونے تک میں تھک جاتا ہوں۔ پہلے اکیلا سب کام كرليتا تفااب انورك باتھ بٹانے كے باوجودكام يورانہيں ہوتا۔ شام آٹھ بج میں نے دكان کا شٹر اندر ہے گرالیا تا کہ آخری ایک گھنٹہ چیزیں سمیٹ لیں۔ انور دکان کی صفائی میں لگ گیا، میں دکان کے پچھلے جھے میں کل کی دوائیاں بنا رہا ہوں۔ آج خوب بکری ہوئی ہے، نور جہاں میری کزوری ہے، ای کا ایک گیت ہونؤں پر مچل رہا ہے۔ اوپر کے شیف سے دو یاؤڈر کی بوتلیں ایک ہاون دہتے میں ملا کر اس کے ساتھ سرخ رنگ کوٹ لیا۔ بیسرخ شربت کاربینا مکیجر کی شکل کا ہے اور بہت مقبول ہے۔ روزانہ بلامغالبہ درجنوں بوتلیں نکل جاتی ہیں۔ دہ گیلن کی بوتل میں پیکسچر بنا کر بھرا، پھراس کے بعد دوسری خالی بوتلوں پر توجہ دی۔شروع میں انور کو میں د کان کے پچھلے جھے سے دور رکھتا تھا۔ بلا ضرورت گواہ پیدا کرنے کے کوئی فوائد ہوں تو مجھے بھی بتائے۔ مگر بھی بڑا تیز لڑکا ہے بھی، دو چار دن میں ہی معاملہ بھانے گیا۔ بہت قسمانسی، دھمکیوں اور قرآن پر حلف اٹھوا کر میں نے اسے شامل کیا تھا۔ احتیاط کرنی جاہیے کیا پتہ خفیہ کا ہی

اب دکان بندکر کے میں گھر کی جانب چل دیا ہوں۔ گو گھر میں میرے پاس سوز وکی کار موجود ہے گر دکان اپنی موٹر سائنگل پر آتا ہوں۔ بلا ضرورت پینے کی نمائش کا میں بالکل قائل نہیں۔ پھر میرے کاروبار میں یہ زہر قاتل ثابت ہوسکتا ہے۔ موٹر سائنگل اشارٹ کرکے میں نے آگے بڑھائی ہے توجس کا زورٹوٹا، مزہ آگیا۔ اس گرمی میں ذرا ہوا گی تو میں نے سامنے سے تمین کے بٹن کھول لیے ہیں۔ اول تو پشیمانی کا کوئی عرق جبیں پر ہے ہی نہیں، ہوتا بھی تو

منافع کی ہوا ہے سوکھ جاتا ہے۔ لیجے گھر آگیا ہے۔ میں موٹر سائیکل کھڑی کرکے گھر میں گھسا ہوں تو سارے دن کی تھکن دور ہوگئ ۔ سامنے ہی میری چینی بیوی کھانا لگانا شروع کر چکی تھی ۔ پہلے تو میں بہت چیس ہوا تھا جب میری امال نے میری عمر سے گیارہ سال چیوٹی شریک حیات تجویز کی تھی، مگر اب بڑھتی عمر کے ساتھ میں اس کی عقلندی سراہتا ہوں ۔ دل میں امنگیں جوان رہتی ہیں ۔ نیک بخت مجھے لا شعوری طور پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے او پر توجہ دوں ۔ پہلے تو داڑھی پر بہت معترض تھی مگر شکر ہے اسے خود ہی اس کے فوائد کا ادراک ہوگیا۔ خوب جم کرسویا، مجوی تھوڑے بی تھاجو نیند نہ آتی!

تقریباً دو بجے ذرارش کم ہوا تو انور نے شر آ دھا گرا لیا کہ ہم دونوں کھانا کھا سکیں۔
دکان کے وسط میں ہی اخبار کا فکڑا بچھا کر کھانا لگ گیا۔ شروع میں صرف میرا کھانا ہی گھرے
آ تا تھا، مگر کمبخت جب سے شریک راز ہوا ہے ، کھانا بھی بانٹنا پڑتا ہے ، خیر بیہ برا سودانہیں ہے۔
میں کھانے کے ساتھ ساتھ اخبار میں چھپی خبریں بھی پڑھ رہا ہوں۔ میانوالی میں زمیندار کے
کارندوں نے ایک ہاری کی بیوی کی عزت لوٹ لی۔ میں بلند آواز سے خبریں انور کو بھی سارہا
ہوں۔ بی اے پاس انور ، اگر اخبار کا رخ اس کی جانب ہوتو وہ پڑھ کر سنا تا ہے ، اس وقت کیوں
کہ میری سمت ہے اس لیے بی فریضہ میں نبھا رہا ہوں۔ کہنے کو تو بی اے پاس ہے مگر گفتگو ایس

فلسفیانہ کہ اکثر مجھے لگام ڈالنی پڑتی ہے۔ ہمارا معاشرہ صرف ان فلسفیوں کو برداشت کرتا ہے جوروایت کے پابندر ہیں ورنہ ہم نے سقراط اور گلیلو کی سزائیں اپنے برداشت کے پینل کوڈ میں سنہری الفاظ میں لکھ رکھی ہیں، بس ایک فتوے کی مار ہیں یہ نام نہادسوچ کار۔ پولیس نے مجرموں کو گرفتار کرکے رہا کردیا کیوں کہ اس واردات کے چارگواہ نمل سکے۔ امکان ہے کہ مسمات پر زنا کا مقدمہ قائم ہو جائے گا۔

ان کی تو۔۔۔ انور نے بلند آواز سے گالی دی۔

آپ کوکیا تکلیف ہے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔

کیا مطلب ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ اس واردات کی رپورٹ ہی نہ درج کراتی ، کم از کم زنا کے الزام سے تو بیچے گی۔

> اومیاں، بھولے شاہ، نواں اے کیا سوبنے؟ نہیں سرجی. بیہ بات نہیں ہضم ہوتی۔ انورانگریزی کا ایک مشہور فقرہ ہے، سناؤں؟ جی؟

> > "Look who is talking"

اتنے میں باہر سے کسی نے شرر دھڑ دھڑ ایا تو میں جاکر کھول رہا ہوں۔ اخاہ ، مولوی صاحب، زہے نصیب ، آئے۔ انور مولوی صاحب کے لیے کری لے آؤ۔ کہے کیا خدمت کروں۔ میرے پوچھنے پر مسجد کے مولوی صاحب نے جیب سے پرچہ ل دیا۔

میددوا ہوگی آپ کے یاس۔

بالکل مولوی صاحب ہے، بالکل ہے۔اوئے انور مولوی صاحب کے لیے ٹھنڈ امتگواؤ ذرا۔ ارے نہیں صاحب اس تکلف کورہنے دیجے، بس بید دوا نکلوا دیں۔ بالکل مولوی صاحب ، میں دوا نکال رہا ہوں کہ انور قریب کی دکان سے کوکا کولا کی بوتل لے آیا۔ مولوی صاحب ایک بات پوچھوں؟ انور نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا ضرور پوچھو۔مولوی صاحب آنے والے خطرے سے بے خبر تھے انور ملعون کی حرکت دیکھیے، اخبار کا وہ فکڑا جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے اٹھا کر مولوی صاحب کوتھا دیا۔

مولانا صاحب بیہ بات مجھے بہت کھٹک رہی ہے، بید دیکھیے اب عورت چار گواہ کہاں سے لائے؟ چارآ دمیوں کے سامنے تو یہ فعل ہونے سے رہا۔

بہت ناہنجار ہے بھئی بیآپ کا ملازم۔میاں تمھارے اندر شیطان بول رہا ہے۔تم مسجد میں بھی نہیں آتے۔ پچھاہنے مالک سے ہی سیکھ لو۔

مولوی صاحب ان ہے جوسکھ رہا ہوں وہ توکسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ انور کیا بکواس ہے ہیے، دماغ خراب ہو گیا ہے تمھارا۔ بند کرو ہیہ بکواس اور جا کر دواؤں کے شاف ٹھیک کرو۔

اس سے پہلے کہ وہ اور کوئی اول فول بکنا شروع کردے، میں نے اسے ڈانٹا۔ مولوی صاحب سے بہت معذرت کر کے انھیں رخصت کیا۔ اس کے بعد ایبا تا نتا بندھا کہ انور سے بات ہی نہ ہوسکی۔ وہی تقریباً سات بج کے بعد فرصت ملی تو میں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔

یہ مولوی صاحب سے کیا بکواس کر رہے تھے؟ کوئی غلط بات کی تھی، آپ اپنے ایمان سے بتا کیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس ت کا۔

ا بے تو تو نے ٹھے کا لے رکھا ہے ساج سدھار کا۔ لیکن سرجی کہیں تو بات شروع ہوگی ، کوئی تو ڈائیلاگ کا آغاز کرے گا؟ کیما ڈائیلاگ ، بیلوگ تجھے چورا ہے پر ماریں گے۔ تو اس اجماعی خوف ہے کب تک بیظلم ہوتا رہے گا۔ اب کوئی تقریر یاد کر کے آگیا ہے کیا، گھاس کھا گیا ہے، اپنے ساتھ جھے بھی مروائے

گا۔ کیالیڈری کا شوق ہوگیا ہے؟

لیڈر کے انتظار میں کب تک بیٹے رہیں گے؟

پچھ توخوف خدا کریں سرجی، مذہب کو اتنا گنجلک بنا کرر کھ دیا ہے۔ جو سرا پکڑو الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کوئی وسوسہ کوئی سوال دل میں اٹھے تو مارے خوف کے پوچھ نہیں سکتے۔ لگتا ہے سارا شہرایک اجتماعی نیندسورہا ہے۔ اس میں کے شک کہ بیدالہا می کلمات ہیں مگر کہیں ان کی تعبیر میں ہم ہے کوتا ہی تو نہیں ہو رہی۔ کہیں ایبا تو نہیں بلا سوچ سمجھے کی تقلید میں ہم زیادتی کے میں ہم سے کوتا ہی تو نہیں ہو رہی۔ کہیں ایبا تو نہیں جا کہ سرحک ہورہ ہوں، او پر جا کر الٹی آئتیں گلے پڑ جا کیں۔ سرجی وہاں oops یا سوری کا لمحہ نہیں ہوگا۔ سب جانوروں کے مقابلے میں عقل دی ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ ویسے تو ہر چیز میں فضول خرجی ہے، عقل کے استعال میں اس قدر کنجوی اور کفایت شعاری، اللہ کی پناہ۔ حالانکہ بیہ تو عمروکی زمین ہے جتنی خرج کرواتنی بڑھتی ہے۔

انورمنحوں چپ ہو جا، مجھے بھی مروائے گا، میں نے گھبرا کے دائیں، بائیں دیکھا اور لیک کر پوراشٹر گرا دیا۔ گرانور کی تولگتا ہے دم پر پیرر کھ دیا تھا۔

چودہ سوسال پہلے تو لوگوں نے اپنی معاشرت، اپنی عقل، اپنی دنیا کے حماب سے اس کے اشاروں، کنایوں اور علامات کو سمجھا ہوگا۔ہم کیوں مصر ہیں کہ وہی شرح درست ہے۔ کیا غلام رکھنا اب بھی جائز ہے، کیا کنیزوں سے اب بھی رجوع کرنا چاہیے۔ کیا چار شادیوں کی اب بھی ضرورت ہے۔ بجائے اس کے کہ ان سوالات پر بغلیں جھانکیں، وہاں صرف پینے کی بدیو پاکر غصے سے لال پیلے ہو جا کیں، فتووں کے پیچھے جا چھییں۔ بہتر نہیں کہ اس پر کھل کرغور و فکر کریں۔ تصویر کشی، موسیقی ان چیزوں پر تو واضح احکامات ہیں بھی نہیں، مشرحین نے اپنی زمانے کی ضروریات اور قابلیت کے اعتبار سے تشریح کر ڈالی۔ سر جی میرے ذہن میں سے خیالات بہت ہنگامہ اٹھائے رکھتے ہیں، میں پاگل ہو جاؤں گا، کیا ہمارے اجتماعی پاگل بن کی خیالات بہت ہنگامہ اٹھائے رکھتے ہیں، میں پاگل ہو جاؤں گا، کیا ہمارے اجتماعی پاگل بن کی بھی وجہ ہے؟ مولانا سے پوچھوتو کہتے ہیں سے تھارے اندر کا شیطان ہے، چھڑ والو، پھکوالو۔ زیادہ بھی کرو تو انجام بہت متشددانہ ہو سکتا ہے۔ اس سارے انحطاط کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم بات کرنے، مباحث کرنے سے ڈرنے گے ہیں، بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے، مباحث کرنے میاحث کرنے میاحث کرنے سے ڈرنے گے ہیں، بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے، مباحث کرنے میاحث کرنے سے ڈرنے گے ہیں، بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے، مباحث کرنے سے ڈرنے گے ہیں، بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے، مباحث کرنے میاک کیا ہمارے نیں بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے، مباحث کرنے میاکشوں کرنے سے ڈرنے گے ہیں، بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے سے دیں ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے کے دی ڈرنے گے ہیں، بات کرنے سے وہی ڈرتا ہے جے اپنی بات کرنے کیا ہمارے کیا کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہ

کمزوری کا ادراک ہو۔ یہ سارا ڈرامہ تو پاپائے روم بھی چار سو سال پہلے رچا چکے ہیں، ہم دوسروں کی تاریخ سے ہی سبق سکھ لیں۔

انور توکیا سوشیالوجی میں پی ایج ڈی ہے؟ میں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مزاح کی ناکام سی کوشش کی۔

نبیں، احساس سوج اور ادراک میں پی آنے ڈی ہوں۔ اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے اسے برت رہا ہوں۔ کشش ثقل کی تھیوری مانتے ہیں، Relativity کی تھیوری تسلیم ہے، جہاں Conflict نہیں ہے، وہاں چپ چاپ حقیقت مان لیس گے، جہاں بات الجھ جائے، وہاں غصے سے نیلے پیلے۔ Head تو جیت میری، Tail تو تم ہار گئے۔
میں پچ کہوں گی گر پجر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ ہولے گا اور لاجواب کر دے گا

مجھے تجھ سے خوف آ رہا ہے انور، بیرٹی وی کے ڈرامے ذیادہ مت دیکھا کر۔اور بیہ جو ہم کام کررہے ہیں، مصلح الدین بیرکیا نیکی کا کام ہے؟

میں کب کہدرہا ہوں سرجی، لیکن پتہ ہے نال کہ غلط کام ہے پکڑے گئے تو سید ھے اندر، رات کو دن تونہیں کہدرہے۔

انور بس ایک بی شعر پڑ ہول گا پھر اس کے بعد یہ موضوع بند، میں نے اب ذرائخی سے کہا:

> خوف آتا ہے تیری باتوں سے ہم نے گئے ہوئے سر دیکھے ہیں اچھابقراط بس کراب، بہت ہوگئی، دکان بند کر۔

مولوی صاحب اس کے بعد ہماری دکان میں نہیں آئے۔ انور کی زبانی تنبیہ کر کے میں نے دکان میں تختی بھی لگا دی کہ سیاس اور مذہبی بحث سے پر ہیز کیا جائے۔ پیالی میں اٹھے طوفان کی مانند معاملہ پھر اپنی ڈگر پر آگیا۔ وہی صبح شام دوا ہی ہم ایسی دیج کہ مریض مستقل مادا گا مگ بنا رہے۔ نہ جانے کیوں ہم اپنے اطراف سے سبق نہیں سکھتے۔ ہر برائی اپنے انجام مادا گا مگ بنا رہے۔ نہ جانے کیوں ہم اپنے اطراف سے سبق نہیں سکھتے۔ ہر برائی اپنے انجام

ے واقف ہے، مگر ہر عاصی اس خوش فہمی میں مبتلا کہ میرا انجام یے نہیں ہوگا۔ میں اُن، ان دیکھے ہاتھوں سے زیادہ طاقتور ہوں جو کسی بھی وقت کشتی الٹ سکتے ہیں۔ ہماری کشتی بھی ایسے الٹی کہ چھاپہ پڑا، گرفتاری ضانت رہائی سب مرحلوں سے گزرے۔ پچھ دن دکان بندرہی، پھر نئے نام سے کھل گئی۔ اس سے میضرور ہوا کہ میں نے اور انور نے عہد کیا کہ کم کھائیں گے مگر یہ شرمناک کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ بات ہے تو افسانوی، مگر ایمان داری سے کام کرنے کے باوجود ہم اپنا منافع دوبارہ بہلے والی سطح پر لے آئے، اور زیادہ محنت اور زیادہ فروخت کے ذریعہ۔

آج پھررش بہت ہے، مریض نمٹاتے، نمٹاتے بھی دیر ہوگئی۔ بھاگم بھاگ معبد پہنچا، تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے آو دیکھا نہ تاؤ، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی میں یہ ہوش بھی نہیں رہا کہ بے وضو ہوں۔ نماز ختم ہوئی تو خیال آیا وضو تو کیا ہی نہیں تھا۔ شرمندہ نظر جھکائے مولوی صاحب کے پاس پہنچا تو انھوں نے تصدیق کر دی کہ نماز نہیں ہوئی۔ میں نے لاکھ پوچھا کہ نیت تو نماز کی تھی پھر یہ کہ دیر ہو رہی تھی، وغیرہ۔ مولوی صاحب اس دن کی گفتگو نہیں بھولے تھے، تپ کر بولے، دین آپ کی مرضی ہے تو قوانین نہیں بدل سکتا۔ بات درست تھی، میں شرمندہ لیکن پڑمردہ دکان میں واپس آگیا۔

کیا ہوا سر جی؟ میرا منہ لٹکا دیکھ کر انور نے سوال داغا۔ میں نے اپنا دکھڑا رویا تو ہنس پڑا۔

ایسا کیالطیفہ سنا دیا میں نے تپ کر پوچھا۔

مرجی آپ روزجعلی دوائیاں بنا کر بیچتے تھے تو آپ کی نماز قبول ہو جاتی تھی اور درست ہوتی تھی ، آج وضوکرنا بھول گئے تو نماز درست نہیں؟

## گرگٹ

'جو تاویلات آپ کو قرآن میں ملتی ہیں وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتیں؟' نوجوان نج سے مستقل بحثے جارہا تھا۔ جینز پر کرتا زیب تن کیے، پیروں میں ٹینس جوتے ۔ ادھیز عمر کا متوسط طبقہ کا باپ آٹھیں دکھارہا تھا مگر نوجوان اپنی دھن میں سب نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ 'تم کیا قرآن کو مجھ سے بہتر جانے ہو؟' مولوی مشاق نے حقارت سے پوچھا۔ 'تم کیا قرآن کو مجھ سے بہتر جانے ہو؟' مولوی مشاق نے حقارت سے پوچھا۔ 'بات کم یا زیادہ کی نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ مجھے موسیقی کے استعمال پر مزا دینا چاہے تیں۔ جبکہ مدینے شریف میں آمد پرخود رسول اللہ کا استقبال دف بجا بجا کے کیا گیا تھا' نوجوان ذہمن جیچھے مٹنے کو تیار نہیں تھا۔

'نا ہنجار رسول کی برابری کرتا ہے' مولوی مثناق آپ سے باہر ہو گئے۔کری کو بیجھے وھکا دے کر کھڑے ہو گئے۔ جہال دلیل کمزور ہونے کا امکان ہو وہاں زورِ بیان سے بات منوانی چاہے۔مولوی مثناق کے منہ سے کف جاری تھا۔

'اں گتاخی کی سزا جانتا ہے' اب نوجوان واضح طور پرسہم چکا تھا۔ مولوی مشاق نے نوجوان کو پانچ کوڑوں کی سزا سنائی۔ جہاں معاملہ اجتماعی بہتری کا ہو وہاں اختلافی آوازوں کو شروع میں ہی دبا دینا چاہیے۔ اگلا مقدمہ ال دن کا آخری کیس تھا۔ پیچیدہ مقدے عمواً سب ہے آخر میں رکھے جاتے ہیں تا کہ منصف کے موڈ اور تھکاوٹ کے حساب ہے اسے سنا جاسکے۔ یہ آخری مقدمہ بظاہر سیدھا سادا تھا۔ ایک عورت نے اپنے گاؤں کے ایک مرد پرزنا کی ریٹ درج کرآئی تھی۔ استغاشہ کی میز کے پیچھے بیٹھی اب بھی آنسو بہاری تھی۔ دوعینی شاہدوں نے مزم کورنگوں ہاتھوں کی گریو وزاری گراں گزر رہی تھی۔ وکیلِ استغاشہ کی جان بچائی تھی۔ دن بھر کے تھے مولوی مشاق کوعورت کی گریو وزاری گراں گزر رہی تھی۔ وکیلِ استغاشہ کی طولانی داستان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مولوی مشاق چک بائیم سی حقوق العباد کمیٹی کا چیئر مین تھا۔ پچھلے پانچ سالوں میں ایسے کتنے ہی مقدمے بھگتا چکا تھا۔ کوئی چھ سال پہلے ہونے والے تاریخی انتخابات میں عوام نے بے دین عناصر کوشکست سے ہمکنار کیا تھا۔ اب ان چھ سالوں سے اس ملک پر وہ آئین نافذ تھا جو اس کا پیدائش حق تھا۔ نہارے اجداد نے اس کی بنیادوں کی اپنے عقائداور خون سے آبیاری کی تھی' مولوی مشاق نے اپنی داڑھی پر ہاتھ بھیرتے ہوئے سوچا۔ معاشرے کو بے دین خیالات اور جدید مفروضات سے پاک رکھنا مولوی مشاق اپنا فرض سجھتا تھا۔ کئی دہائیوں کی لادینیت کے بعد ملک اب صراط المشقیم پر چل پڑا تھااور مولوی مشاق اپنے فیصلوں کی قوت سے اپنا کردار ادا کررہے تھے۔ المشقیم پر چل پڑا تھااور مولوی مشاق اپنے فیصلوں کی قوت سے اپنا کردار ادا کررہے تھے۔

اس بی بی کی میں ٹیس بند کرواؤ مولوی مشاق نے حقارت سے کالی چادر میں لیٹی، بین کرتی لاش پر نظر ڈالی۔ اس معاشرے کوسب سے بڑا خطرہ ان عورتوں سے ہو گھر کی چہار دیواری سے نکل کر زندگی کے دھارے میں برابری سے حصہ لینے کی کوشش کر رہی تھیں۔

'وکیل صاحب آپ نے ایک ہی بات کی رٹ لگارکھی ہے۔ اپنی معروضات کو مختصر کھیں، اس عدالت کو اور بھی کام ہیں۔ پہلے یہ فرمائے کہ آپ کی موکلہ کھیتوں میں اکیلی گئی ہی کیوں تھی۔ یہ تو بالکل آبیل مجھے مار والاطریقہ ہے' مولوی مشتاق نے عدالت میں موجود لوگوں پر ایک طائزانہ نظر ڈالتے ہوئے نکتہ اٹھایا گویا یہ مقدے کا بنیادی نکتہ تھا۔

مزید سے کہ آپ کی موکلہ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس گھناؤنے الزام کا۔ ان لوگوں کی عادت ہے خود برائی کرتی ہیں اور پھر الزام کسی شریف آ دمی پر لگا دیتی ہیں۔ اس طاہر کی داڑھی دیکھو، سے خود برائی نظر آتا ہے۔ میں نے اس کی محلّہ کمیٹی سے چھان بین کی ہے، نمازی آ دمی

ہے اور آپ کی موکلہ، کچھ مذہب کاعلم ہے اس کے پاس۔ چار گواہوں کا حلفیہ بیان چاہیے مجھے ورنہ اپنا گناہ کسی اور کے شانوں پر نہ رکھیں' مولوی نے طاہر نام کے ملزم کی طرف اشارہ کیا۔

'کلمہ مجرو طاہر کہ تو نے یہ گندا کام نہیں کیا' مولوی مشاق نے گویا اشارہ کیا کہ مقدمہ

شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔

'لا اله الا الله طاهر نے دونوں کا نوں کو ہاتھ لگا یا۔

'گر جنابِ عالی دو گواہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر کی رپورٹ منسلک ہے۔'

' میری تو د نیا اجر گئی، په کیسا انصاف ہے' کالی گھری میں گویا جان پڑ گئی۔

'یہ کیما انصاف ہے؟' مولوی مشاق کھڑک اٹھے۔ ڈاکٹر ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کالک کے لیے تمھارے اوپر مقدمہ چلے گا۔ یہ کمیٹی ایک ہفتہ بعد پھر بیٹھے گا۔ اس وقت تک اس کو زنانی جیل میں رکھو، فیصلہ ہونے تک یہ برائی بندرہے۔'

'ملزم طاہر کو بھی دوبارہ آنا ہوگا' یہ کہہ کر مولوی مشاق نے انصاف کے تقاضے پورے کر دیے اور اپنی کری چھے کھے کا دی۔ مقدمہ برخاست تھا۔ جب سے ملک میں مولوی مشاق کا تفییر کردہ آئین نافذ ہوا تھا، انصاف سستا اور بروقت مہیا تھا۔' انصاف دیر سے ملنا نہ ملنے کے برابر ہے' مولوی نے مشہور کہاوت اینے ذہن میں دہرائی۔

سمیٹی کا دفتر میونیل کارپوریشن کی کجلی مزل کے آخری کرے میں تھا۔ جیت پر پنگھا گرم ہوا کو چاروں طرف انصاف ہے تقسیم کرنے کی پوری کوشش کررہا تھا۔ اس چنگھے کی کامیابی خود مولوی مشاق ہے بچھالی بہتر نہتی۔ میز کے سامنے تین کرسیاں رکھی تھیں جن پر کمیٹی کے مہر براجمان تھے۔ مولوی مشاق کی کری درمیان میں تھی۔درمیانی کری دا کمیں باکیں کی کرسیوں ہے ایک بالشت بلندتھی۔ مولوی مشاق نے چنیوٹ سے کری کی پشت نہ صرف بلند بلکہ ایسے رحل کی شاف کی بنوائی تھی کہ کی کوشیہ نہ رہ جائے کہ چر مین کون ہے۔کری کے پیچھے والی دیوار پر ایک طرف قائم انکھ کی تصویر ایستادہ تھی۔شیروانی اور علیگڑھ پاجامے میں۔ ایک آگھ کا چشمہ لگائے وہ مولوی مشاق کو کڑی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اپنی نوکری بچانے کی فاطر مولوی مشاق کو اس تھویر کے ساتھ سلے کرنی پڑی تھی۔دوسری دیوار پر خانہ کعبہ کی تصویر فاظر مولوی مشاق کو اس تھویر کے ساتھ سلے کرنی پڑی تھی۔دوسری دیوار پر خانہ کعبہ کی تصویر فاظر مولوی مشاق کو اس تھویر کے ساتھ سلے کرنی پڑی تھی۔دوسری دیوار پر خانہ کعبہ کی تصویر

تھی،جس کومولوی مشتاق روزانہ خود اینے انگوچھے سے صاف کرتے تھے۔

کالی چادر آج کا آخری مقدمہ تھا۔ سے اب تک بیمیٹی سولہ مقدمے نبٹا چکی تھی۔ پیر کا دن عموماً ایسا ہی مصروف گزرتا۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی تعطیل کے بعد، تین دن کے ملز مان ا کٹھے پیش ہوتے۔آج دومقدمے کالج کے لڑکوں کے تھے جو گاؤں ہے متصل بڑی سڑک پر موسیقی سے لطف اندوز ہورہے تھے۔ان کو کوڑے کھانے کے بعد اینا سفر جاری رکھنے کی اجازت تھی۔ دوعورتیں بغیرایے محرم کے دکان میں خریداری کے جرم میں لائی گئی تھیں۔ تین دکان دار وڈیوفلم جیسے کالے دھندے میں ملوث تھے۔ایک جہنمی غیر شادی شدہ جوڑا ٹیوب ویل کے پاس ے لایا گیا تھا۔اس نوع کی ہے راہ روی اور معاشرتی پراگندگی مولوی مشاق کے عنیض وغضب سے مثالی سزا یاتی۔ پچھلے چھ سالوں میں ان جرائم کی تعداد میں خاصی کمی ہوگئی تھی۔ جب سے محکمهٔ اوقاف نے انسدادِ گناہ دیتے ' قائم کیے تھے معاشرتی برائیوں میں واضح کمی آ گئی تھی۔ پچھ خود ساختہ ساجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ برائیاں کم نہیں ہوئیں اندرون ہوگئی ہیں، مگر اس قتم کے لوگ ہرمعاشرے میں یائے جاتے ہیں ، ترقی کے مخالف ککیر کے فقیر۔ یہ درست ہے کہ زیادہ تر موسیقی کے مقدمات اب لب سڑک نہیں بلکہ درونِ خانہ سے لائے جاتے۔ چہار دیواری شاید آپ کی ہو مگر اس میں تھم چلتا تھا مولوی مشاق اور اس فتم کے دیگر مصلحین کا۔ زیادہ تر مخبری پڑوی سے ہوتی، انسدادِ گناہ دہتے کے کامیاب چھاپے۔ ان دستوں کے پاس وسیع اختیارات تھے۔خود مولوی مشاق نے دو سال ان میں خدمات انجام دی تھیں، اب وہ ترتی یا کر حقوق العاد تمیٹی کے چیئر مین تھے۔

سیمیٹی کے اجلاس سے نکل کر مولوی مشاق باہر آئے تو گرم ہوا کے تھیٹر وں نے ان کا استقبال کیا۔ اپریل کے مہینے میں ابھی سے اتن گری۔ فرب قیامت کے آثار ہیں۔ بیسب بداہ ردی کا انجام ہے۔ اللہ پاک ایسے ہی سزا دیا کرتا ہے۔ مولوی نے انگو چھے سے ماتھے کا پیننہ صاف کیا۔ مولوی کو آتا دیکھ کر ڈرائیور جلدی سے گاڑی لے آیا۔ حقوق کمیٹی کی چیئر مینی کے پیئر مینی کی چیئر مینی کے ساتھ محکمہ عدل سے گاڑی اور دیگر مراعات بھی ملی تھیں۔ مولوی نے جیب سے تبیع نکال کر دانے دانے پر گردان شروع کردی۔ سرے اشارے سے ڈرائیورکو گھر چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی چوک

ے نکل کر بڑی سڑک پرآ گئی۔ دونوں جانب ایستادہ درخت گرمی کی تمازت کو کم کر رہے تھے۔ آج شام کی پرواز ہے اٹھیں اسلام آباد بھی جانا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں شوال کے رویت ہلال کا اجلاس ہونا تھا۔ پیچھلے سال دوضلعی کمیٹیوں سے جاند کی شہادت مل گئی تھی لہٰذا ان اصلاع میں عید ہوگئی، باتی اصلاع میں عید دوسرے دن منائی گئی۔ کچھ بدخواہوں نے احتقانہ مشورے دیے کہ اس سائنسی دور میں رویت ہلال کا حساب مہینوں پہلے سے لگایا جا سکتا ہے۔مولوی اس خرا فات کے سخت خلاف تھے۔ گو یا سائنس نہ ہوئی علم الغیب ہو گیا۔ ایسے میں مولوی مشاق کی مدلل تقریر نے میدان مارلیا۔ بات صاف تھی کہ ستقبل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے پھر سائنس کیے پیش گوئی کرسکتی ہے۔نعوذ باللہ دنیاوی علم اب خدائی سرحدوں کو چھونے لگا، جہاں اس کے پر جلنے لگیں گے۔مولوی مشتاق کے دلائل کی بازگشت اب تک دیواروں سے ٹکرا کر نا دانوں کی رہنمائی کر رہی تھی۔لہذا اس سال بھی رویتِ ہلال تمیٹی کے اجلاس کا انتظام ان ہی کے سپر د ہوا تھا۔ وہ تو خیر ہوئی اسلام آباد کا سفر ان کے سریر سوار تھا ورنہ وہ دولڑ کیاں ان کے غضب سے نہ بچتیں جن کا حجاب ان کے سرے ڈھلک گیا تھا اور وہ ابھی ابھی گاڑی کے پاس سے گزری تھیں۔ ورنہ کوئی دوسال پہلے ایسے ہی ایک بے نقاب چہرے پر تیزاب پھینکنے کے مجرم کو مولوی مشاق نے جہادی عمل قرار دے کر بری کر دیا تھا۔ بہت بحث اور ہنگامے کے بعد محکمہ تعلیم و نظامت نے لڑکیوں کو آٹھویں جماعت تک پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔مولوی مشاق کا ووٹ اس کے خلاف تھا۔ لڑکیاں گھروں میں قائدہ، تخفۃ النساء اور قرآنِ پاک پڑھ علی ہیں۔ اس سے زیادہ پڑھنے سے اور وہ بھی اسکول کے ماحول میں، ان کا ذہن بلوغت سے پہلے ہی آلودہ ہوجاتا ہے۔

مولوی مشاق گھر کے دالان میں داخل ہوئے تو نیک بخت نے استقبال کیا۔ اُٹھی کے قصبے کی تھی۔ باپ مسجد میں نماز کے بعد مولوی مشاق سے محوِ گفتگو تھا۔ مولوی مشاق کو جب علم ہوا کہ بارہ سن کی لڑکی ہے اور ابھی تک قرآن کی تعلیم شروع نہیں ہوئی تو اُٹھیں بہت دکھ ہوا۔ باپ کو سخت ست کہا اور اپنی خدمات پیش کیں۔ لڑکی ایس کوڑھ مغزلیکن خوش شکل نکلی کہ آٹھ سال پڑھاتے رہے اور بالآخر اٹھارا سال کی عمر میں اس نیک بخت کو بیاہ کر گھر لے آئے کہ جوسبق

رہ گئے ہوں وہ بھی از بر ہوجا کیں۔ یہ آج سے کوئی پندرہ برس پہلے کی بات ہے۔ اب ماشاء اللہ مولوی مشاق خود چار بچوں کے باپ تھے۔ سب سے بڑا لڑکا میٹرک میں تھا اور چھوٹی گھریں ہی چوتھی کا درس لے رہی تھی۔ درمیان میں اوپر تلے کی دو بیٹیاں تھیں انھوں نے بھی گھر پر ہی تاعدہ اور قر آن ختم کیا تھا۔ اب گھر پر رہ کر امور خانہ داری میں طاق ہوگئی تھیں۔ گھر میں فرح، ئی وی ماشاء اللہ سب تھا۔ گھر سے جاتے وقت مولوی مشاق ٹی وی کا کیبل نکال کر ساتھ لے جاتے تا کہ بچیاں اول فول پروگرام دیکھ کر بگڑ نہ جا کیں۔ مولوی صاحب کی موجودگی میں بیشتر ساتھ بیٹھ کر خبریں، نعت اور قوالی دیکھنے کی اجازت تھی۔ لڑکے ابھی تک اسکول سے نہیں آگے سے۔ نیک بخت نے بچیوں کو آواز دی کہ مولوی صاحب کا کھانا ان کے کمرے میں ہی لے تھے۔ نیک بخت نے بچیوں کو آواز دی کہ مولوی صاحب کا کھانا ان کے کمرے میں ہی لے آئیں۔ جتنی دیر کھانا کھاتے رہے، نیک بخت پنگھا جھاتی رہی۔

'مولوی صاحب اجازت ہوتو کل ارم کے گھر ہو آؤں' نیک بخت نے جو انھیں مولوی صاحب کہنا شروع کیا تھا وہ شادی کے بعد بھی نہ حچے ٹ سکا۔

'ابھی دو ماہ پہلےتم اپنی بہن کے ہاں ہوکر آپکی ہو۔ ابھی فی الحال ضرورت نہیں' مولوی مثاق نے یہاں بھی مقدمہ سرعت سے نبٹا دیا۔

'ہاں میرے کپڑے بیگ میں رکھ دو ، جوتے پالش ہو جا ئیں تو اچھا ہے۔ اور یہ برتن اٹھالوبھئی میں کچھ دیرسولوں' چلوابتم لوگ نکلو کمرے ہے'۔

اسلام آباد جانے میں ہمیشہ مولوی مشاق کو مزہ آتا۔ خوش لبای اور خوش خوراکی دونوں کے ہم مواقع ملتے تھے۔ محکمۂ اوقاف کی طرف سے ہمیشہ بہترین ہوٹل میں رہائش ملتی اور کھانا ہمی سرکار کی طرف سے۔ پھر میٹنگوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ان ملاقاتوں کی افادیت یہ کہ ان حضرات سے کئی کام نکلتے تھے۔ ابھی پچھلے ہی سال انھوں نے پڑوی کے لڑک کے لئے کے لیے کھڑے کو کری کا پروانہ نکلوالیا تھا۔ مولوی مشاق کی شرط بیتھی کہ لڑکا داڑھی بڑھا لیا تو نوکری دلوادیں گے۔ واقعی مولوی صاحب اپنے وعدے کے بچے نکلے۔ ممنون پڑوی نے اور کے کئے ضدمات پیش کیس کہ مولوی صاحب چاہیں تو بیٹا جو دینیات میں ایم اے ہاور اپنے لڑکے کی ضدمات پیش کیس کہ مولوی صاحب چاہیں تو بیٹا جو دینیات میں ایم اے ہاور

ا کثر نمازی بھی، گھر آ کر بیٹیوں کو قاعدہ پڑھادیا کرے۔مولوی مشتاق چوکنا ہو گئے جیسے کوئی چور بعد مدت کے نظر آ گیا ہو، اس مختی ہے انکار کیا کہ بات وہیں ختم ہوگئی۔

ادھرکوئی دوسال پہلے جب مولوی مشتاق اسلام آباد میں کھبرے تھے تو ایک منچلے ہیرے نے ان ہے دریافت کیا' اور کوئی خدمت'

'میاں اور کیا خدمت کر سکتے ہو' مولوی صاحب نے مزاحاً پاچھا۔

' آپ تھم کریں جوشوق کریں گے حاضر ہے۔ راز داری کہنے کی بات نہیں۔'

طوعاً کر ہا اور پچھ اپنی طبیعت کی نیکی ہے مجبور کہ کسی کو نال نہیں کہہ سکتے مولوی صاحب نے انکار نہیں کیا۔ رات دس ہے جب مولوی صاحب کے کمرے کا دروازہ بجاتو گویا خرمن پر بجلی سی کوندگئی۔ایک قصباتی مولوی کو بڑے شہر کی دھندنگل گئی۔ایسے حواس باختہ ہوئے کہ دین و ایمان سب کھو بیٹھے۔ اس وقت سے اسلام آباد کے دورے جلدی جلدی پڑنے لگے۔ جیسے مرگی کے مریض کو دیر تک دوا نہ ملے تو دورہ پڑ جاتا ہے کہ اب لوگ علاج کے لیے دوا ٹیکا ئیں گے بی۔ آج بھی ای خیال ہے ان کے ذہن میں گدگدی ہونے لگی۔

جہاز میں بیٹھے تو ایر ہوسٹس کومسکرا کے دیکھا۔ ان کی خدمت کرتے ہوئے اس کے سر ے حجاب سرک گیا مگر مولوی مشتاق کی نظر ہے اوجھل رہا۔ اسلام آباد کا موسم خود بخو د احجها لگنے لگا، حالانکہ یہاں گرمی شاید ان کی توقع سے زیادہ تھی۔ایر بورٹ سے گاڑی سیرھی ہوگل لے تحمّٰی۔اب دونوں وقت گلےمل رہے تھے اور صبح سے پہلے ان کی کوئی مصرو فیت نہیں تھی۔

'آپ کے یہاں جو ویٹر ہے، خادم، اسے میرے کمرے میں بھیج دیجیے۔ اس نے بچھلی د فعہ میری شیروانی بہت اچھی استری کی تھی مولوی نے ریسپشنٹ سے کہا۔

'جی اس کی استری کی کئی لوگ تعریف کر کھیے ہیں' ریسپشنٹ کے طنز کو مولوی مشاق 2/1/10

خادم نے اس دفعہ بھی اینے نام کی لاج رکھی اور رات سے پہلے مولوی مشاق کی تنہائی کا ساتھی مہیا کر دیا۔لڑکی کیاتھی، قیامت ہے پہلے قیامت تھی۔کوئی انیس کاس، کم بخت شوخ ایس کہ چنگی بھرے تو دل چاہے کہددیں'ایک بار پھڑ۔مولوی سیّاں اس اندازے شناسا تھے۔ وہ فتنہ بھی آج ان سے کھیلنے کا تہیہ کیے تھی۔

'مولوی صاحب آپ کو گھٹنوں کے بل چل کر ہم تک آنا ہوگا' ہائے اس شوخ کی طنازی۔ 'وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے' مولوی مشتاق نے بے محل مصرع پڑھ کر اپنی خفت کم کرنے کی کوشش کی۔ دھم سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر منزلِ مقصود کی جانب گھٹنے لگے۔

## رکھوالے

بجھے نہ جانے کیوں ہمیشہ ہے ڈاکیے کا بے صبری ہے انتظار رہتا ہے۔ یفین جانے آئ

عک کوئی تعریفی یا توصیفی خط نہیں آیا، لہذا ہے وجہ تو ہونہیں سکتی۔ یا پچر ممکن ہے کہ لاشعور میں بہل وجہ ہو کہ کون پہلا پیتر پچینکتا ہے۔ خیر آخ بھی ڈاکیہ آیا تو میں اپئی ڈاک کے لیے تیار تھا۔ روزانہ تقریباً ستر فیصد ڈاک تو ردی ہوتی ہے اور تمیں فیصد مختلف اقسام کے بل۔ زیادہ اچھا دن ہوگا تو صرف ردی ہوگی کوئی بل نہیں ہوگا۔ ڈاک میں ایک آدھ رسالہ بھی آرہا ہوتو سمجھیں گویا عید یا بقرعید ہوگئی۔ بس بہی کرم کیا کم ہے کہ مرزا کی طرح کھلے خطوط نہیں آرہ ہوتے۔ خیر آخ کی بقرعید ہوگئی۔ بس بہی کرم کیا کم ہے کہ مرزا کی طرح کھلے خطوط نہیں آرہ ہوتے۔ خیر آخ کی دار خواست کے ہوتے دار کہ میں ہوگا۔ ڈاک میں ایک بہت سرکاری شکل وصورت کا لفافہ بھی ڈاک میں ہورے نام اور پے کے ساتھ موجود تھا۔ اس تتم کے لفانے عموماً چندے کی درخواست کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ہو باس میں بات پچھناف تھی۔ کھول کر دیکھا تو ایک دعوت نامہ نکلا، بی دعوت میں سے جو کی گئین اس کی ہو باس میں بات پچھناف تھی۔ کھول کر دیکھا تو ایک دعوت نامہ نکلا، بی دعوت نامہ نکلا، کی دعوت نامہ نکلا، کی دور دسال ہے، ہمیں یقین ہے کہ کراچی چڑیا گھر کے گورنگ بورڈ کی میں موجود گل کے جو تیا گھر کی اورڈ میں موجود گل ہی جمین یقین ہے کہ ترا گھر کی بورڈ کی نامزدگی آئی ہے، ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے، ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے۔ کہ کہ کہی کھی یا فیکٹری بورڈ کی نامزدگی آئی ہے، ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے۔ ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے۔ کہ کہر کھی کی نامزدگی آئی ہے۔ ہمارے نام چڑیا گھر کے بورڈ کی نامزدگی آئی ہے۔

شاید کسی دوست نے مذاق کیا ہے۔ کیا انسان کے شجرہ نسب کی طرف پر مذاق اشارہ ہے۔ کیا واقعی چڑیا گھر کا بھی کوئی بورڈ ہے اور اگر ہے تو ہمارا اس میں کیا کردار ہوسکتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ہمارے اکثر دوست اس قتم کے مشغلوں میں مصروف ہیں لیکن بیتو کسی کو بتانا بھی مشکل ہوگا کہ میں چڑیا گھر کے بورڈ میں ہول۔ بیتو ایک کھلی دعوت ہے دوستوں کے نام کہ آؤ ہمیں ہوگا کہ میں چڑیا گھر کے بورڈ میں ہول۔ بیتو ایک کھلی دعوت ہے دوستوں کے نام کہ آؤ ہمیں چھیڑو۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس وعوت نامے کو پھاڑووں کہ فون کی گھنٹی بجی۔

'حامدصاحب'

'جي ٻول رٻا ڄون'

'سر میں کمشنر آفس سے ان کا پی اے بول رہا ہوں، کمشنر صاحب نے آپ کو ایک دعوت نامہ بھیجا ہے ، جس میں آپ کو چڑیا گھر کے گورننگ بورڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ آپ کو آج یا کل کی ڈاک میں موصول ہو گیا ہوگا۔'

اليكيانداق بميان؟

'سر جی بید مذاق نہیں ہے۔ چڑیا گھر کا ایک گورنگ بورڈ ہے، جس کے پندرہ افراد مجبر ہیں۔ ایک حاضر مجبر تبدیل ہو کر امریکہ جارہے ہیں، ان کی جگہ خالی ہوئی تھی۔ سر بہت سفارشیں آربی ہیں۔ لیکن کمشنر صاحب نے اخبارات میں آپ کے کالم پڑھے اور حقوق جانواران کے متعلق آپ کے خیالات سے وہ بہت متاثر ہیں۔ ان کے خیال میں آپ کی موجودگی ہے اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ ہفتے کی رات پہلا اجلاس ہے، ہم آپ کا انظار کریں گے۔' یہ کہہ کراس نے فون بند کر دیا۔ میرے احتجاجی کلمات میرے حلق ہی میں دبے رہ گئے۔ کمشنر کا پی اے غالبًا احتجاجی کلمات میرے حلق ہی میں دبے رہ گئے۔ کمشنر کا پی اے غالبًا احتجاجی کلمات کی جلول دینے کا فائدہ۔ پیغام آپ تک

میں بھی نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ بفتے کی شام تیار ہوکر سٹی ہال پہنچ گیا۔ میرے خیال میں بہاں بہنچ گیا۔ میرے خیال میں بہا ایک اچھی منصوبہ بندی ہے کہ چڑیا گھر کے نظم ونسق اور دکھے بھال کی تدبیر وسطِ شہر کے ایک دفتر میں کی جائے۔ ایر کنڈیشنز کی مخصنڈک اور لپٹن کی گرم چائے کے گھونٹ دماغ کے بند درسے کھولئے کے لیے کافی ہیں بہت ہے وقوف لیاری کے مسائل بچ لیاری میں بیٹھ کرحل درسے کھولئے کے لیے کافی ہیں بہت ہے وقوف لیاری کے مسائل بچ لیاری میں بیٹھ کرحل

کرتے ہیں، چڑیا گھر کی تفصیلات چڑیا گھر جا کرمعلوم کرتے ہیں، بورڈ ممبر نہ ہوئے گھوڑے گدھے ہوگئے۔

مستطیل میز کے گرد تقریباً سولہ کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ کوئی سات آٹھ ممبران پہلے ہی آ کچھے تھے۔ میں نے چیئر مین کے پاس جا کراپنا تعارف کرایا تو انھوں نے ایک کری کی طرف اشارہ کیا۔ بورڈ کی کاروائی کا ابتدائی حصہ نسبتا غیر متنازع ایجنڈے پر مبنی تھا۔ چڑیا گھر میں ہر ہفتہ ایک نئے اسکول کے بچوں کو مفت داخلہ دیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ چڑیا گھر میں کوئی باہر کا جانور نہ لیا جائے۔ اینے ہاں بھانت بھانت کے جانور کم ہیں کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے داخلہ فیس میں اضافہ کی درخواست بھی پیش ہوئی۔

'بھئی میرے خیال میں تو جانوروں کو دیکھنے کے لیے داخلہ فیس خاصی تگڑی ہونی چاہئے۔' چراغ دین چائے والا ایک بہت امیر و کبیرمیمن گھرانے کے چشم و چراغ تھے، بورڈ کے بہت پرانے ممبر۔ چراغ دین صاحب کا شروع شروع میں توصرف چائے کا کاروبار تھا تگر اب کہتے ہیں چینی، دودھ وغیرہ پر بھی ان ہی کی اجارہ داری ہے۔

'غریب لوگوں کے لیے میہ ایک سستی تفریح کا ذریعہ ہے آپ کیوں داخلہ فیس بڑھانا چاہتے ہیں؟' میں نے حیرت سے سوال کیا۔

' بھی نے ممبر صاحب ،جس چیز کو دیکھ کر آپ کو اپنی برتری کا احساس ہواس کی فیس تو پھرزیادہ ہونی ہی جاہیے نال' چراغ دین جائے والانے منطق پیش کی۔

'بھئی اگر چراغ دین صاحب کی منطق ٹھیک ہے تو پھر کراچی کے کلفٹن اور ڈیفنس والوں سے بھی بھاری فیس لینی چاہیے، جب بھی وہ شہر کے دیگر علاقوں کا دورہ کریں' حشمت صاحب نے مسکرا کے لقمہ دیا۔

میں سمجھانہیں'

'رہنے دیجے، بیجھتے تو رو پڑتے ، نہ بیجھنا ہی بہتر ہے۔'حشمت صاحب نے بیارے سمجھایا۔ چڑیا گھر میں داخلے کے ٹکٹ کا معاملہ طے ہواتو ایک اور گمجیر مسئلہ ایجنڈے پر موجود تھا۔ چڑیا گھر میں شاید کچھ خطرناک جانور بھی موجود تھے۔ ایک ممبر نے تجویز پیش کی تھی کہ ان

خطرناک جانوروں کوختم کر دیا جائے۔

'ارے صاحب سے کہاں کا انصاف ہے؟' میں نے پرزوراحتجاج کیا۔ ' تو جناب کیا اس بات کا انتظار کریں کہ بیہ جانور کسی پرحملہ کر دیں، کسی کو مار دیں۔' صفی اللّٰہ صاحب صلیے بشرے سے بہت نیک اور پر ہیز گار آ دمی لگتے تھے، دیکھ کر ہی آ دمی خود بہ خود مرعوب ہوجائے۔

'نہیں انتظار مت کریں، کیکن کیا ان جانوروں نے کسی پر حملہ کیا ہے؟' 'ابھی تونہیں کیا، بس موقع کی تلاش میں ہیں، سدباب بہتر ہے۔' 'لیکن ہمیں کیا بیتہ کہ موقع ملا تو بیضرور حملہ کریں گے۔' میں قائل نہ ہوسکا۔ 'جمائی شیر اگر بھیٹر کی کھال اوڑھ لے تو وہ بھیٹر تھوڑے ہی بن جاتا ہے۔ موذی کو اس کے حملے سے پہلے ہی ماردو۔' صفی اللہ کی منطق میں شاید جان رہی ہواس لیے کہ ایک دو دیگر پورڈ ممبران بھی سر ہلا کرائ کی تائید کررہے تھے۔

الیکن دیکھیے ان میں سے بہت سے تو نوعمر جانور بھی ہوں گے۔

'تو کیا ان کے بڑے ہونے، خول خوار ہونے کا انظار کریں۔ واہ صاحب خوب مشورہ ہونے گئے۔

ہے آپ کا کھلا پلا کرخول خوارول کی نسل افزود کی جائے۔ 'صفی اللہ ناراض معلوم ہونے گئے۔

'نہیں جناب میرا مقصد بیہ ہے کہ بیہ جانور بھی ای جنگل کا ایک حصہ ہیں۔ آپ پورے مسئلہ کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیس۔ جو جانور ایک بار بھی حملہ کر چکا ہو، اے ضرور علیحدہ کر دیں، سزا دیں، ملک بدر کر دیں، لیکن جن جانوروں نے بھی کوئی جارجیت نہیں دکھائی ان کے ساتھ بیسلوک زیادتی ہے۔'

'میاں آپ مجھے بائیں بازو کے علیحدگی پہند لگتے ہیں' صفی اللہ اب ہتھے ہے اکھڑر ہے تھے۔
'جیئر مین صاحب ہے کس کی سفارش پر آئے ہیں ، بھی آپ تو ناصر صاحب کو ہی امریکہ ہے واپس بلوالیں۔ یہ تو بہت کج بحسشے ہیں۔' چراغ دین صاحب نے لقمہ دیا۔
' تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جانور ضرور چڑیا گھر کی ہیر پر آنے والوں کے لیے ضرر آمیز ہیں' مجھے لگا حشمت صاحب نے میری حمایت میں سوال کیا ہے۔

'ارے بھی آس باس کے ممالک کے چڑیا گھروں کی تاریخ ہی ہے کچھ فائدہ اٹھاؤ۔کئ جگہ ہے الیم کئی رپورٹیس آئی ہیں۔'صفی اللہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے تھے۔

'لیکن ان ممالک کی آب و ہوا مختلف ہے۔ کیا معلوم کس طرح جانوروں پر اثر انداز ہوئی ہو۔ ہمارے پہال آب و ہوا معتدل ہے۔ بغیر چھیڑے یہ جانورنہیں چھڑتے۔ اگر ہم احتیاط رکھیں تو یقیناً معاملہ قابو میں رہے گا' حشمت صاحب کی شہ پر میرے حوصلے بھی بڑھ گئے تھے۔ 'دیکھے اگر اے مفادات برض کا اندیشہ ہو، یہ احتمال ہو کہ کوئی جانوں آ ۔ بر مما کر

'دیکھیے اگر اپنے مفادات پر ضرب کا اندیشہ ہو، بیا حمال ہو کہ کوئی جانور آپ پر حملہ کر سکتا ہے تو میرے خیال میں سد باب کا بہترین ذریعہ بیہ ہے کہ ایسا وقت آنے ہے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا جائے' صفی اللہ نے کچرکوشش کی ، دھیمے لہجے میں مجھے سمجھایا۔

'ہمارا تمدن یونانی اکھاڑوں اور چڑیا گھروں کی تقلید کرتا رہا ہے، اس دور ہے آج تک کوئی نظیرنہیں ملتی، بیرکوئی نیا فلسفہ ہے کیا۔'

'فلفہ نیا ضرور ہے، اس لیے کہ نی صدی ہے، نے تقاضے ہیں اور پھر نیا بورڈ ہے۔ ہم بورڈ ہیں، ہم مالک ہیں، جیسا چاہیں فیصلہ صادر کر دیں چراغ دین نے بہت فخر ہے کہا۔
'جھی اپنا صفی اللہ صاحب وہ کیا اچھی کتاب دی تھی آپ نے مجھے پڑھنے کو Pre-emptive strike وہ دیجے اپنے نئے ممبر صاحب کو پڑھنے کے لیے۔ ان کے خیالات میں ابھی تک بہت اسستال است میں ابھی تک بہت اسستال کے بہت رومان پرور، بہت یوٹو پیازدہ، ابھی سکھنے کی بہت گخائش ہے۔'

'میرے خیال میں فی الحال اس قرار داد کو Table کردیں۔ سب بورڈ ممبران دوبارہ ذرااس کا جائزہ لے لیں، تو ہم پھر دوبارہ اے اٹھا کتے ہیں۔' چیئر مین صاحب نے بالآخر کوئی راستہ نہ یا کرتجویز پیش کی۔

' ٹھیک ہے، ٹھیک ہے' کئی ممبران کی ایک ساتھ آواز ابجری۔

'آن کے ایجنڈے کا آخری نکتہ ہے عید پر جانوروں کے لیے تحالف کا انتخاب یہ معاملہ مجھے نسبتا آسان محسوں ہوا کہ جانوروں کو کچھ چارہ وغیرہ دے کر مسئلہ جلد نبط جائے۔ معاملہ مجھے نسبتا آسان محسوں ہوا کہ جانوروں کو کچھ چارہ وغیرہ دے کر مسئلہ جلد نبط جائے۔ اجلاس کو شروع ہوئے دو گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور اب تک کا میرا تجربہ مجھے بھاگ نکلنے کا

مشورہ دے رہا تھا۔

' دیکھیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ شیر، چیتا اور تبیندوے وغیرہ کوعید پر دو دوخر گوش تخفے میں دیے جائیں' چراغ دین نے تجویز دی۔

'بات تو آپ کی ٹھیک ہے،لیکن خرگوشوں کو آپ کیا تحفہ دیں گے ،خرگوشوں سے تو پو چھ لیں ۔' حشمت صاحب بھی لگتا تھا میری طرح دل جلے تھے۔

'بھئی خرگوش سے کیا یو چھنا ہے۔عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا' صفی اللّٰہ مسکرائے۔ 'ہاں، ہاں لیکن پھر بھی قطرے سے یو چھتو لیں۔'

'لو بھئی اب قطرے سے بھی پوچھنا پڑے گا۔ دریا سے پوچھدلیا یہ کافی نہیں ہے کیا؟' چراغ دین کی آواز میں تضحیک تھی۔

'کیے اچھنے کی بات ہے کہ کچھ جانوروں کے لیے بہترین تحفہ میہ ہے کہ انھیں دوسرے جانوروں کے لیے بہترین تحفہ میہ ہے کہ انھیں دوسرے جانوروں کے لیے تحفہ میہ ہے کہ انھیں اپنے ہم عصروں بانوروں سے بچایا جائے ، جبکہ دوسرے جانوروں کے لیے تحفہ میہ ہے کہ انھیں اپنے ہم عصروں پر چھوڑ دیا جائے ؟' میری آواز کا تحیر بھی بقیہ بورڈ ممبروں کو شجیدگی کی طرف مائل نہ کر سکا۔

. بھی ان کے فلسفوں میں تو رات گزر جائے گئ- ایک ممبر نے میز کے دوسرے کونے سے بولی ماری۔

"آپ کیا کمیونٹ ہیں؟ میرے دائیں جانب کری پر بیٹے ایک بورڈ ممبر نے ہدردی سے یوچھا۔

'اچھا کم از کم حجھوٹے جانوروں کو مارنے کے بعد بڑے جانوروں کے پنجرے میں ڈالا جائے ، بڑے جانوروں کوتو گوشت کھانے سے مطلب ہے نال۔'

'اچھا ہوا آپ نے خود ہی ہے بات کہہ دی۔ کوئی خوددار درندہ مردہ خوئی نہیں کرسکتا۔
مقصد صرف گوشت کھانا ہی نہیں بلکہ زندہ خرگوش کی بھاگ دوڑ سے شیر کے جسم میں پھرتی پیدا
ہوگی۔ آنکھ مچولی کا اپنا مزا ہے میاں۔ ایبا نہ ہو شکاری اپنا فن ہی بھول جائے۔ جنگل کا بہی
قانون ہے، اپنی شکاریات تازہ رکھو ورنہ خود شکار ہو جاؤ گے۔ آپ بھی شکار پر گئے ہیں۔ اپنا
شکار کیا ہوا ہرن اور قصائی کی دکان پر لاکا ہرن۔ بالکل دو مختلف ذائے ہیں جناب۔'صفی اللہ

صاحب کی آواز میں طنز تھا یانہیں میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکا۔

' بھٹی اور پچھ ہونہ ہو آپ کے آنے سے گرمئی بازارضرور بڑھ گئی ہے۔' میرے داہنی ہاتھ پر بیٹھےممبر نے پھر چوٹ کی اور چئیر مین کی جانب استہفا می نظروں سے دیکھا۔

چیئر مین صاحب نے دھیمے سے پچھ کہا۔ مجھے صرف کمشنر صاحب سنائی دیا اور چیئر مین کے کا ندھے ایکتے دکھائی دیے۔

'میرے خیال میں بیقر ارداد ووئنگ کے لیے تیار ہے' چیر مین صاحب نے بحث سمینے کا اشارہ کیا۔

'وہ تمام ممبران جو اس بات کے حق میں ہیں کہ خرگوش کو شیر کے پنجرے میں زندہ ڈالا جائے ہاتھ اٹھا دیں۔'

گیارہ ممبروں کے ووٹ سے بیقراردادیاں ہوگئی۔

'بہت ہے ممبرصرف اس لیے ووٹ دے دیتے ہیں کہ جلدی معاملہ ختم ہوتو گھر جا ئیں۔' حشمت صاحب نے سرگوشی کی۔

'پھر ویسے بھی طویل بحث مباحثے کا فائدہ کیا۔ چند پرانے ممبران جو شروع سے بورڈ کےمبر ہیں ان کے پاس حتمی ووٹ ہے' حشمت صاحب نے بات جاری رکھی۔ 'حتمی ووٹ'

' ہال حتمی ووٹ' یعنی اگر ان پرانے ممبران میں سے کوئی ایک بھی اس قر ارداد سے راضی نہ ہوتو وہ لا گونہیں ہوسکتی۔'

'یعنی سب ممبروں کے دوٹ بھی برابر کے نہیں' میں نے جیرت سے پوچھا۔ 'قطعانہیں' وہ ہنس پڑے۔'لہذا آپ پچھلی قرارداد کی بہت زیادہ مخالفت نہ کریں۔اگر سب ممبرایک طرف ہوں اور ایک پراناممبر دوسری طرف تو بات ختم۔'

' توصفی اللہ؟' میں نے سر گوشی کی۔

'جی صفی اللہ اُٹھی پرانے ممبروں میں ہے ایک ہیں۔' حشمت صاحب کے ہونٹ تو ضرور ملے لیکن منہ ہے آواز نکلے بغیر پیغام مجھ تک پہنچ گیا۔ میں اپنی کری پیچھے دھکیل کر اٹھا اور چیئر مین صاحب سے معذرت کی کہ میں اس بورڈ کے لائق نہیں۔ نہ معلوم کیول مجھے محسوس ہوا جیسے انھول نے پچھسکون کا سانس لیا ہو۔ ممبران کو بحث میں البحتا چھوڑ کر باہر نکلا اور رکشہ پکڑ چڑیا گھر چل دیا۔ دیکھ لول اس پہلے کہ خول خوار ممبران اس کا تیا یا نچا کر دیں۔

## شمشان گھاٹ

خدا جانے یہ اس کرے کی کشادگی تھی یا دیواروں پر چنی کتابیں۔ پچھ تو تھا جس نے بچھ یک دم مرعوب کر دیا۔ کسی سائیکولوجسٹ کے کرے میں جانے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ میں کبھی نہ آتی اگر خالدہ ڈرا دھمکا کرنہیں بھیجتی۔ علم نفسیات کے اطراف جو ایک اسرار کا ہالہ ہے وہ بچھ جسی ڈر پوک لڑکی کو دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ نامعلوم کیا کیا ہو چھے لے، اور خدا جانے بلا پوچھے کیا کیا جان لے۔ اندر کہیں ایک دبی دبی خواہش بھی کہ بنا پوچھے سب جان لے اور مجھے میرے ماضی میں کتنی ہی یادیں میرے ماضی ہے آزاد کردے۔ آپ اپ ایکنان سے کہیں آپ کے ماضی میں کتنی ہی یادیں بیں جو آپ ساری دنیا سے چھیا کے رکھنا چاہتے ہیں، خواہ آپ سائکولوجسٹ کے سامنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر حال میں کتنی خواہشیں برقعہ اوڑھے پھر رہی ہیں۔

ریپشنٹ نے اشارہ کیا تو میں کمرے میں داخل ہوئی۔ وسیع وعریض کمرہ، سفید شفاف روشن۔ دیوار یں تصویروں اور کسی بھی قتم کی آرائش سے پاک۔ ڈاکٹر محمود خود بچھلی دیوار کے ساتھ ایک کشادہ میز کے تحفظ میں بیٹھے تھے۔ میز سے صرف اوپر کا آدھا دھڑ نظر آرہا تھا۔ بندے کا پورا آپ سامنے ہو تو سجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہاتھ کہاں دھرے ہیں، پیروں کی صورت حال کیا ہے، یہ سب بہت اہم ہے۔ تو جب آپ کی سے گفتگو کریں جس کا آدھا جم

میز کے پیچھے چھپا ہوتو ہی Advantage نروس کردینے کے لیے کافی ہے۔ دروازے سے میز تک چودہ قدم بہت ہے بیٹنی کے تھے۔ محمود ادھیڑ عمر، غالبًا پچاس برس کی عمر، سفید قمیض پرٹائی اور گیلس لگائے بیٹھے تھے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے نچلے ہونٹ کو یوں چھپا رکھا تھا کہ اس سارے پوز سے بہت متاثر کن تصویر بنتی تھی، اور شاید مقصد بھی یہی تھا۔ بیشخص دروازے سے میز تک کے سفر میں ہی غالبًا مریض کا سارا حال جان لیتا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ آیئے بیٹھے ، محمود کی آ واز تو قع کے برخلاف بالکل ڈراؤنی نہیں تھی۔ 'جیشے ، محمود کی آ واز تو قع کے برخلاف بالکل ڈراؤنی نہیں تھی۔ 'جیشکر یہ میں میز کے سامنے والی کرس پر بیٹھ گئی۔ 'جیشکر یہ میں میز کے سامنے والی کرس پر بیٹھ گئی۔

'اگرآپ وہ بدنامِ زمانہ سائکیاٹرسٹ کا وُج ڈھونڈ رہی ہیں تو آپ کو مایوی ہوگی۔اس نئے زمانے میں کا وُج سکڑ کر کری رہ گیا ہے۔' ڈاکٹڑ محمود نے غالبًا میری گھومتی نظریں دیکھے لی تھیں، ہنس کر کہا، یا شاید بیمبرے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش تھی۔

' کہے کیا مدد کرسکتا ہوں میں آپ کی؟'

'ڈاکٹر صاحب ماضی کے پچھ ابواب بہت ننگ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی بہت تعگ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی بہت تعریف کی نے اس کے بیان سے لڑنے کا تعریف کی ہے۔ امید ہے آپ اس یادِ ماضی ہے بچھے چھٹکارا دلاسکیں گے، یا اس سے لڑنے کا حوصلہ بیدا ہوجائے گا کہ ذکر آتے ہی کم از کم آنکھ میں آنسونہ اتر آئیں۔'

'ضرور، کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائے کہاں پیدا ہوئیں، اپنے بچپن کے لمحات تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔'

یوں اپنی زندگی کی وہ کتھا جو میں اپنی عزیز ترین دوست، خالدہ، کے سواکسی کونہیں سنا سکی تھی، بہت ذراسی بچکچاہٹ سے وہرانے لگی۔ دل شاید عرصے سے ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ جو وسوسے اور شکوک مجھے اپنی ذات کے بارے میں تھے، اپنے کردار کے بارے میں جوسوالات مجھے دن بجر الجھائے رکھتے شاید مجھے ان کے جوابات مل جا کیں۔

'یہ جو پندرہ سالوں کے واقعات میں نے بیان کیے ہیں وہ تو آپ کو بہت لا یعنیٰ اور بے معنی سے لگے ہوں گے۔' میں زندگی کے اولین دس پندرہ سالوں کی کتھا سنا چکی تو ذرا وقفہ لیا۔ 'یہ فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، بولتی رہے۔ یہی تو وہ تجربات ہیں جن سے آپ کی آئندہ زندگی کا رخ متعین ہوگا۔ ہاں تو آپ کہدر ہی تھیں کہ جب آپ نے میٹرک ختم کیا تو آپ کے والد کا تبادلہ سر گودھا ہو گیا۔'

'بی ہاں اگر فورس کی ملازمت ایسی ہی ہوتی تھی۔ آج یہاں کل وہاں۔ سرگودھا گراز کا لیے میرے لیے دشوار ثابت ہورہا تھا۔ کوئی دوست کوئی جاننے والانہیں تھا۔ پھر میرے والد کا خواب کہ میں ڈاکٹر ہنوں۔ ماہانہ امتحانات میں نمبر کم آتے دیکھ کر میرے والد نے میرے لیے میون لگا دی۔ میرے ابو بی میوٹر سے خود ملے۔ میری اوراس کی عمروں میں کوئی پچیس سال کا تفاوت تھا۔ احمرعباس کی عمر تقریباً چالیس برس تھی۔ اس کی بڑی بھی سے عمر میں کوئی دوسال بڑی تھی جبکہ چھوٹی بیٹی تقریباً میری ہم عمر۔ احمرعباس کی بوی ان بی کے گاؤں کی ایک سیدھی بڑی تھی جبکہ چھوٹی بیٹی تقریباً میری ہم عمر۔ احمرعباس کی بیوی ان بی کے گاؤں کی ایک سیدھی سادھی خاتون تھیں۔ احمرعباس کی بیٹیوں کو دیکھ کر ابو نے ذراسکھ کا سانس لیا۔ احمر کی شرط تھی کہ سادھی خاتون تھیں۔ احمرعباس کی بیٹیوں کو دیکھ کر ابو نے ذراسکھ کا سانس لیا۔ احمر کی شرط تھی کہ میٹیوں بڑھنے اس کے گھر جاؤں۔ ابواس بات کے بالکل حق میں نہیں سے لیکن کوئی دومرا میٹی نیٹیوں کو تو پڑھا تے ہی ہیں میں بھی ساتھ شریک ہوجاؤں گی۔ یہ بیٹیوں کو تو پڑھا تے ہی ہیں میں بھی ساتھ شریک ہوجاؤں گی۔ یہ بن کر ابو نے اپنی مخالفت ترک کر دی اور مجھے احمرعباس کے حوالے ساتھ شریک ہوجاؤں گی۔ یہ بیت مہنگ بڑا۔

احمرعبای بہت معمولی شکل وصورت کا آدمی تھا۔لیکن صاف ستحرا شلوار قمیض ،سلیقے ہے بے بال اور دھیمی مشفق آواز۔ یہی چیزیں مجھے احمر عبائ کے بارے میں سب سے زیادہ یاد ہیں۔ ٹیوٹن کا دورانیہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹا رہتا۔ اندر کمرے میں پڑھانے کے بجائے اس نے باہر ایک بیٹھک نما کمرے میں پڑھانے کے جوائے اس نے باہر ایک بیٹھک نما کمرے میں پڑھانے کو ترجیح دی۔ یہ کمرہ عموماً مردانہ مہمان خانے کے طور پر استعال ہوتا تھا۔ان کی بیوی اورلڑکیاں یہاں قدم ندر کھتے۔

'خاموشی اورسکون کی وجہ سے یہاں پڑھائی بہتر ہوسکتی ہے' احمر نے وضاحت کی۔
احمر ایک، دوگدیوں والےصوفے پر بیٹھتا، درمیان میں ایک چھوٹی می میزاور اس کے دوسری طرف میں ایک کری پر بیٹھ کر پڑھتی۔ بیٹھک میں مشکل بیٹھی کہ پنگھا اکثر کام نہ کرتا۔
گرمی کی وجہ سے مجھے اکثر دو پٹھ اتار کر بیٹھنا پڑتا۔ اگر دو پٹھ شروع ہی سے پہناوے کا حصہ نہ ہوتو اسے مسائل پیدانہیں کرتا۔لین اگر بیلباس کا مجزو لازم ہواور پھر اتر جائے تو بہت سے

مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پندرہ برس کی عمر میں میرے جسم کی بناوٹ اور بھراوٹ ہیں سال کی لڑ کیوں جیسی تھی ، اس مسئلے نے بھی معاملے کو بگاڑ دیا۔

بچھ لگا جیسے احمر کا پیر میرے پیر کو چھو گیا ہے۔ بیدازخود کوئی ساختہیں تھا۔ گری کی وجہ سے احمر عبای اپنی سینڈل اتار کر بیٹھتا اور میرے پیروں میں وہی دو بادیوں والی چپل ہوتی۔ پاؤں چھونے کے بعد منہ صرف وہیں جم گیا بلکہ احمر کا پیر میرے پاؤں پر آکر یوں کھہر سا گیا کہ جیسے یہ بہت فطری اور قدرتی بات تھی۔ میرے پاؤں میں سنسناہ ہے ہونے گی۔ میں نے چورنظروں سے احمر عبای کو دیکھا تو وہ مجھے ہی و کمھے رہا تھا اور نظریں ملنے پر مسکرا دیا۔ میں اپنا پیر ہٹانے کی ہمت نہ کرسکی۔ دوسرے دن جیا میٹری کی ایک شکل سمجھ نہ آئی تو احمر نے مجھے اپنے برابر میں صوفے پر ہی بڑھالیا کہ دونوں ایک ہی سمت سے خطوط کو دیکھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

احمر کی معمولی شکل وصورت کے باوجود میں اب تک اس سے بہت متاثر ہو چکی تھی۔
سگریٹ کا کش لے کروہ ایک بہت دکش انداز میں دھویں کے مرغولے بنا تا۔ اس سگریٹ کی بو
کو مارنے کے لیے وہ اکثر چھوٹی الا پُخی کھا تا رہتا۔ 'میری بری عادت سے دوسروں کو تکلیف
کیوں ہو میرے استفسار پر اس نے الا پُخی کی توجیح پیش کی۔ احمر عباسی بہت اداس تھا۔ اس کی
اپنی بیوی سے بالکل ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی۔

'میں نہ جانے کیوں تمھارے سامنے یہ قصہ لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ شمھیں اس میں نہیں الجھنا چاہیے، یہ میری جنگ ہے میں خودلاوں گا مجھے احرعبای پر بہت پیار آتا۔ کتنا اچھا اور عقلند تھا پیچارہ۔لیکن کتنا دھی۔ کاش میں کی طرح مدد کر سکتی۔اس کی آنکھیں بہت کھوئی کھوئی ی رہتیں اور اپنی ادای میں وہ کیسا خالی الذہن رہتا۔اکثر میں دھیرے سے اسے آواز دیتی تو اسے شاید سائی ہی نہیں دیتی پھروہ یک دم چونک کرمیری طرف متوجہ ہوتا، نجانے کس دنیا میں رہتا تھا۔ حیومیٹری کا مسئلہ سمجھاتے ہی دم سے وہ رک گیا۔

'میں تم ہے کچھ ما نگ لوں۔' 'ضرور سرضرور مانگیں ، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا؟'

'انکارتونبیں کروگی۔'

'ارے پہلے بتا کیں تو سہی۔'

د نہیں پہلے وعدہ کرو ورنہ میں اپنی بات فضول میں کھوؤں۔'

'ارے سرالی کیا بات ہے، وعدہ، وعدہ۔'

'اپنی آنکھیں بند کرو۔'

آئکھیں بند کرنا قیامت ہو گیا۔ آئکھیں کھلی رہتی ہیں تو کھی نظر آرہی ہوتی ہے۔ بند آئکھوں میں کھی نگل لینے کا اندیشہ ہوتا ہے۔کیسی انچھی ڈھال ہے کھلی آئکھ۔ کتنے عذاب پرے رکھتی ہیں کھلی آئکھیں۔

احمرعبای کے لب میرے لبوں پر پیوست ہوگئے۔ نہ جانے کتنی دیر کے لیے۔ شاید چند سکنڈ، چند منٹ یا میری ساری زندگی کے لیے۔ میں جواس کے لیے بالکل تیار نہیں ڈالتے۔ لیکن اس پائی کہ میرا روشل کیا ہونا چاہے۔ ایک بار ہاتھ جل جائے تو دوسری بار نہیں ڈالتے۔ لیکن اس پہلی بار کی آگ کوکس کھاتے میں ڈالوں۔ پیدائش کے وقت ہے ہی ذہن، حوالِ خمسہ کے ذریعہ بیرونی دنیا کے خطرات سے خود شخصیت اور اس کے روشل کی تراش خراش کرتا ہے۔ تجر بول سے ہمارے ممل کو سنوارتا ہے۔ چھونے، چکھنے، سننے، بولنے اور دیکھنے کی حس۔ خطرہ دائمیں طرف سے آرہا ہے تو ادھر ہولو، او پر سے وار ہوتو جھک جاؤ، نی کو اور یہ پیکھنات تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، انھیں آئندہ نہ سننا۔ لیکن ان بی حسیات نے جن شخصیات پر اعتماد کا سبق دیا تھاوہ یہاں مات کھا گئیں۔ جب حواس نے رہ نمائی سے انکار کیاتو میں احمرعبای کے جمم سے چمٹ کیا۔ میاں مات کھا گئیں۔ جب حواس نے رہ نمائی سے انکار کیاتو میں احمرعبای کے جمم سے چمٹ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے اس میں کوئی لطف محسوں نہیں ہوا تھا، بس ایک انجانا سا کراہت کا احساس تھا کہ بچھے غلط ہوگیا ہے۔ دل ایسے زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے بس یہ دوڑ کراہت کا احساس تھا کہ بچھے بس میں و کہ ایسے زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے بس میہ دوڑ

'سربیآپ نے کیوں کیا' میں نے شکایتی لہج میں پوچھا۔ 'بھئی میں نے تم سے پوچھ تو لیا تھا' احمر عبای کے لہج میں جیرانی تھی۔ اس دن میں جلدی اٹھے گئی۔ مرے مرے قدموں سے گھر پہنچی۔ ذہن ابھی اس نے حادثے کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ کس خانے میں رکھے۔ ابو جی تین دن کے دورے پر کراچی گئے ہوئے تھے۔ ہوتے بھی تو شاید میں بتانہ پاتی۔ کیا بتاتی۔ کسی طرح ہمت کر کے بتا بھی دیتی تو اس کے بعد جوحشر بریا ہوتا، اور پھراس سب کی ذمہ دار بھی شاید میں ہی تھی۔

'میں نے تم سے پوچھ تو لیا تھا' احرعبای کی آواز گونجی۔ میں نے کیوں سرکومنع نہیں کیا۔
شاید میں خود ہی ہے چاہ رہی تھی ، خیر کم از کم اس بات کا جواب مجھے حتمی طور پر پیتہ تھا کہ'' نہیں''
میں ہے۔ دوسرے دن ٹیوشن سے پچھ دیر پہلے ابو جی کا کراچی سے فون آگیا۔ ٹیوشن اور اسکول
کا پوچھتے رہے۔ بیٹا ٹیوشن کا ناخہ نہ کرنا میرے پیچھے۔ میرا بڑا خواب ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر
ہے۔ میں جوشاید اس دن دوبارہ نہ جاتی ، یہ بن کر وہ دروازہ بھی بند ہوگیا۔ مرے مرے قدموں
سے دوبارہ ٹیوشن لینے پہنچ گئی۔ احمر عبای مجھے دیکھ کرکھل اٹھا، منہ سے پچھ نہ بولا۔ وہی روزانہ کا
رویے، جیسے کل قیامت آئی ہی نہیں تھی۔ آج میں دو پٹہ پہنچ بیٹھی رہی تو احمر عبای نے خود اتار کر
ایک طرف رکھ دیا کہ یا گل مت ہو۔'

پھر یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ بات ہونٹوں کی ہے چینی سے بڑھ کر انگلیوں کی بیتراری تک پھیل گئی۔ شروع شروع میں ایک دو مرتبہ دست درازی کے بعد احمر عباسی تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ دکھائی دیتا، معذرت خواہ بھی ہوتا، گر اپنے جہم کی شمشان گھاٹ پر میری نوعمری کی چتا جلاتا رہا، لیکن شکر ہے بات ایک مقررہ حد سے آ گے نہیں بڑھی۔ ایمان کی بات تو یہ ہے کہ یہ حدخوداس نے کھینچی تھی ورنہ میں شاید ہی اسے روک یاتی۔

ابھی میں یہیں تک کا ذکر کر سکی تھی کہ ریبیشنٹ نے آگر وفت ختم ہونے کا اشارہ دیا۔ ڈاکٹر محمود نے اسے ہدایت دی کہ اگلا مریض دیں منٹ کے لیے روک لے۔

' بجھے آپ کے مسائل کا پچھ ادراک ہو چلا ہے۔ بجھے پہلے پتہ ہوتا تو آپ کے لیے زیادہ وفت رکھتا۔ ڈاکٹر محمود کی بات ختم ہونے سے پہلے میرا پاؤں اتفا قا ان کے پاؤں سے چھو گیا۔ بید اتفاق ہی کہلاتا اگر میں اپنا پاؤں ہٹا لیتی ،گر نہ جانے کیوں میرا پاؤں وہیں تھہرا رہا۔ ڈاکٹر محمود نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا تو میں مسکرا دی۔

المحك ہے آپ سيريٹري سے دو دن كے بعد كا وقت لے ليجے، اور اس سے كهدديں

آپ کو دو مریضوں کے برابر کا وقت دے تا کہ تفصیل سے بات ہو سکے۔ 'ڈاکٹر محمود کے جملوں میں وقت ختم ہونے کی یاد دہانی تھی، انھیں اپنے نئے مریض کا انتظار تھا۔ میں نے اٹھ کر ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ ہاتھ ملانے میں ڈاکٹر محمود کچھ بچکچاہٹ کا شکار ہیں، مگر مریضہ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرنا بھی مشکل تھا، میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں بی چھوڑ دیا۔

دو دن کے وقفے کے بعد میں ڈاکٹر محمود کے دفتر بینجی تو وہ میرے منتظر تھے۔ یہ دوسری ملاقات تھی۔ یہ دوسری ملاقات تک عموماً مانوسیت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر محمود سے ہاتھ ملایا تو اس کمس میں مجھے لذت ملی میں نے میز کے اس طرف والی کری سنجال کی اور جوتے اتار کر بیٹھ گئی۔

المجلیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں قصہ چھوڑا تھا ڈاکٹر محمود نے بڑھاوا دیا۔
المجھور ساحب کیا بتاؤں۔ احمر عبائی کے ساتھ ٹیوٹن نے مجھے وقت سے پہلے ان حقیقوں سے روشناس کرا دیا جن کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ قدرت نے سیھنے کا عمل بتدری کہ رکھا ہے۔ یہاں تو ہم باب اول سے سید سے درمیان کتاب ہیں پہنچ گئے۔ احمر عبائ کی دست درازی جاری رہی۔ میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ میں اس کوروک کیوں نہیں سکی۔ میں آپ کو تج بتا رہی ہوں کہ میں اس کوروک کیوں نہیں سکی۔ میں آپ کو تج بتا رہی ہوں کہ میں اس کوروک کیوں نہیں سکی۔ میں آپ کو تج بتا رہی جو تھی میں اس کوروک کیوں نہیں سکی۔ میں آپ کو تج بتا رہی موں کہ میں اس کوروک کیوں نہیں سکی۔ میں آپ کو تھی بتا رہی ہوں کہ میں اس کوروک نے بیاد وردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، اس کے منہ پر زوردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، اس کے منہ پر زوردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، اس کے منہ پر زوردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، اس کے منہ پر زوردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، اس کے منہ پر زوردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، اس کے منہ پر زوردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، اس کے منہ پر زوردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، اس کے منہ پر زوردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، اس کے منہ پر زوردار تھیٹر لگانا جاہتی تھی ، مگر مجھ سے یہ کیوں نہ ہوسکا۔

'احرعبای آپ کے ذہن کے کچے پن سے فائدہ اٹھارہا تھا۔ آپ کی ذہنی عمر آپ کے جسم کی بلوغت سے پیچھےتھی۔ احمر کے پاس موقع تھا، تنہائی تھی اور پاس آدھی عمر کی لڑی تھی۔ رشتوں کا نقدس بھول کر اس نے موقع کی قیمت وصول کرنی چاہی' ڈاکٹر محمود نے مجھے ایا۔ 'مگر ڈاکٹر صاحب ان تمام باتوں کے باوجود میں اسے کیوں منع نہ کر پائی' میں نے' میں' پر بہت زور دے کر پوچھا۔'میرے نتائج خراب ہوتے چلے گئے، ٹیوشن سے فائدہ کے بجائے نقصان ہونے لگا۔'

المیں تم سے بہت محبت کرتا ہوں احرعبای نے اعلان کیا۔

خدایا یہ کیسی محبت ہے جوصرف عملی اظہار کی خواہاں ہے۔

'اگر ہم ہم عمر ہوتے تو میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا۔ صرف تم کو اپنا لیتا۔ لیکن مجھے تم سے اتن محبت ہے کہ میں تم سے بیزیادتی نہیں کرسکتا کہ اپنے سے بچھ بڑے آ دمی سے جڑ جاؤ۔'
' پچھ بڑے' میں نے طنزا یو چھا۔

'عمر تو دل سے ہوتی ہے' احمر کی باتوں میں افسانوی سنجیدگی ہوتی تھی۔ پھر وہی تظہراؤ،
وہی سنجیدگی کہ ایک بار تو گمان ہوجائے کہ شاید ہیہ بچ ہی بول رہا ہے۔ اتنی صفائی سے جھوٹ کیے
بول سکتا ہے۔ یا شاید دل وہی سن رہا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ یہ س ستم کی مجبوری ہے کہ ہم ایسے
رشتوں ایسی مصلحتوں میں بندھ جاتے ہیں، جنھیں ہم چاہنے کے باوجرد تو ژنہیں پاتے۔
'یہ میری محبت ہی تو ہے کہ ہم نے پچھ حدیں پارنہیں کی ہیں۔'

"كيا مطلب؟"

'مطلب اس وقت سمجھو گی جب تم بڑی ہو جاؤ گی اور تمھاری شادی ہو جائے گی۔' میں تو بڑی ای وقت ہوگئی تھی جب اس نے پہلی بار مجھے چو ما تھا، اب کیا بڑا ہونا رو گیا تھا۔

اب میری آنکھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگی تھی۔ ڈاکٹر محمود نے ٹشو اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھا دیے، وہ ابھی تک درمیان میں پچھنبیں بولے تھے۔

> "آپ نے اپنے والد کو کھے ہیں بتایا 'ڈاکٹر محمود نے استفسار کیا۔ 'ہمت ہی نہیں ہوئی۔'

> > انھوں نے بوجھانہیں یا آپ نے بتایانہیں؟

'جھوٹ دوقتم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ آ دی اس چیز کے بارے میں جھوٹ گھڑے جو ہوئی ہی نہیں ہو۔ اور دوسری قتم وہ جب کوئی عمل جو ہو چکا ہو اس کو دروغ کا لبادہ پہنایا جائے۔ میری صبح وشام ان دوجھوٹوں سے پُرتھی۔ میں ایک جھوٹی زندگی گزار رہی تھی۔ ابو نے یو چھانہیں میں نے بتایا نہیں۔'

'آپ نے جو بید دوقتم کے جھوٹ بیان کیے ہیں اگر ان میں سے ایک بولنا پڑے تو آپ کون سابولنا پہند کریں گی؟' ڈاکٹر محمود نے دلچیس سے پوچھا۔ ' پیتنہیں' میں گڑ بڑائ گئی۔' بید کیا سوال ہوا۔ کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں۔' ' خیر حجوڑیں اس بات کو جانے دیں ، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔' میں ڈاکٹر محمود کے اس غیر متوقع حملے ہے ابھی تک جانبر نہیں ہوسکی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا انداز جارجانہ ہو گیا۔

> 'ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ایک جھوٹ بولنا پڑے، تو آپ کون سابولیں گے۔' 'میں دونوں میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا' ڈاکٹر محمود نے اعتماد سے کہا۔ 'اگر جھوٹ سے کسی کی جان نچ رہی ہوتو؟'

المن کی جان؟ و اکثر محمود اب براہ راست میری آنکھوں میں آنکھیں و الے نہ جانے میرے جوابات سے کیا پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا پاؤں فلطی سے پجرؤاکٹر محمود کے پاؤں پر پڑ گیا۔ میں بجول گئی کہ میں چپل اتار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پیر ہٹا یا نہیں۔ و اکثر محمود جو میز پر رکھے پیڈ پر نوٹس لے رہے تھے، قلم پیڈ پر رکھ کرسید ھے بیٹھ گئے اور میری طرف و کیھنے لگے۔ ان کا چبرہ بالکل سیاٹ تھا۔ کسی بھی تاثر سے خالی، میں پچھ بھی نہ پڑھ کی ۔ میں نے ایا تک میز پر آگے جھک کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔

'ڈاکٹرمحمود مجھے آپ کی ضرورت ہے۔صرف آپ ہی مجھے میرااعتماد اور میراسکون واپس کر سکتے ہیں۔'

'میں پوری کوشش کروں گا'محمود نے ہاتھ چھڑا یا نہ میرے پاؤں کے نیچے ہے اپنا پیر ہٹایا۔
'میں کتنی ریزہ ریزہ ہوں، کوئی ایک سمجھ دار، محبت بھرا چرہ، کوئی شخص جو مجھے سکے'،
میرے لیچے میں دنیا بحر کا دکھ تھا۔ بے دھیانی میں، میں نے انگو شھے ہے محمود کے ہاتھ کی پشت کو سہلانا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آگیا اور میں سسک پڑی۔ محمود میزکی دوسری سمت ہے اشھا اور مجھے گلے لگا کرتسلی دی۔

'جمارے پیٹے میں مریض کو گلے لگانا اور کسی بھی قشم کا ذہنی یا جذباتی تعلقِ خاطر سختی ہے۔ منع ہے۔ یوں سبجھے بید کمتب کا پہلا درس ہوتا ہے۔'

ومحمود یوں کتابی علم سے ہرمرض کا علاج تونبیں ہوسکتا۔ ڈاکٹری کے خول سے نکل کرتم کو

ذاتی، انسانی اور جذباتی سطح پراتر کے بھی بھی بھی علاج کرنا پڑتا ہوگا؟' اس سے پہلے کہ ریبیشنٹ اندر آتی محمود واپس جا کرکری پر بیٹھ گیا۔ 'میرے خیال میں کسی بھی قتم کی جذباتی وابستگی مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کواپنے کسی اور ساتھی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہوں۔'

'نہیں محمود مجھے یقین ہے تم مجھے اس منجھدار سے زکال لو گے۔ مجھے کی اور کے پاس نہیں جانا۔ تم میرے کسی کمزور لمجے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ بلکہ مجھے یقین ہے کہ ماضی کے کمزور لمحات تمھارے علاج سے میری شخصیت کی محرومی اور کمی کو پورا کریں گے یہاں میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تم مجھے بالکل کسی اور کے پاس نہیں بھیج رہے۔ میرا لہجہ رو دینے والا تھا۔ مقصد بھی یہی ہے۔ تم مجھے بالکل کسی اور کے پاس نہیں بھیج رہے۔ میرا لہجہ رو دینے والا تھا۔ 'لیکن' صاف ظاہرتھا کہ محمود بھی امن کا شکارتھا۔ میرے طرز تخاطب میں تبدیلی اس نے محسوں کی تھی یا نہیں، اس کے انداز سے بچھ ظاہر نہیں تھا۔

، ليكن ويكن تيجه نبيل-'

'اچھا ٹھیک ہے' محمود نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔'لیکن اگلاسیشن تمھارا آخری ہونا چاہیے، میرے خیال میں ہم مسئلے کے حل کے قریب ہیں۔'

'بھیُ محمود اگلاسیشن جب ختم ہو رہا ہوگا تب طے کریں گے کہ مزید کی ضرورت ہے یا نہیں' میں نے رسان سے اپنے طبیب کو سمجھایا۔

'چلو پہٹھیک ہے۔'

میں رئیشنٹ سے پھر ایک بفتے بعد کا وقت لے کر چلی آئی۔ میرے ذہن میں پھر بہت اٹھل پھل ہورہی تھی۔ میں اپنی لگامیں تھینچنے اور سمت کی درنگی کے لیے بے چین تھی۔ محمود کے لیے سوچتی رہی۔ کاش میرا اان سے ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ نہیں ہوتا۔ محمود کی شخصیت میں مقناطیسیت تھی۔ بات میں وقار، ذہانت، چبرے پر بنجیدگی اور ملائمت۔ میں بہت تیزی سے چند ہی دنوں میں اپنے آپ کو ڈاکٹر محمود سے بہت قریب بجھنے لگی تھی، ایک ہفتہ کا ٹنا مشکل ہو گیا۔ ایک دنوں میں ایک ہفتہ کا ٹنا مشکل ہو گیا۔ ایک ہفتہ بعد ایک بار پھر وہی میں تھی اور ڈاکٹر محمود کا دفتر۔ رئیپشنٹ نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس دفعہ محمود نے گلے لگا کر میرا استقبال کیاتو میری بے قرار روح کو استقرار

ملا۔میری کہانی میں اب باتی کیا رہ گیا تھا۔

"نتیجه نکا تو میرے نمبر بہت کم نتے میں نے سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں ایک ہفتہ پہلے توڑا تھا۔"ابو نے مجھے بلا کر پیار سے نتیج کے بارے میں پوچھا تو میں رو پڑی، منہ سے پچھ نہ بولی۔ میں اپنے والد سے بہت قریب تھی۔ ہمارے تعلقات بہت دوستانہ تھے، نہ جانے کیوں اس موضوع پرمیرا منہ گنگ رہتا۔ ابو نے نہ جانے میری شکل پر کیا دیکھا کہ مجھے ای کے پاس چھوڑ کر احمرعبائ سے ملنے جا پہنچ ۔ جانے ان دونوں میں کیا بات ہوئی، کس قدر مشکل مرحلہ رہا ہوگا میرے ابو نے انتہائی بہادری کا ثبوت دیا جو احمر عبائی سے مارپیٹ موگھ میرے ابو نے انتہائی بہادری کا ثبوت دیا جو احمر عبائی سے مارپیٹ نہیں گی۔ میں نے اپنا جو باپ دوبارہ دیکھا وہ بہت دلگیر، بہت ٹوٹا ہوا تھا، بہت شرمندہ تھا۔'

'بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ ویسے تم کر بھی دو تو بھی شاید میں اپ آپ کو معاف نہ کر سکوں۔ میں نے کیسے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب ہم آئندہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گے۔' لیکن آئندہ میں شہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تم اکیلی ہی ہے جنگ لاتی رہیں۔' انھوں نے آنکھیں ملائے بغیر مجھ سے بات کی۔ ابوکی ایک ماہ میں پروموش ہونی تھی۔لیکن انھوں نے آنکھیں ملائے بغیر مجھ سے بات کی۔ ابوکی ایک ماہ میں پروموش ہونی تھی۔لیکن انھوں نے تعربان کر کے ایک ہی ہفتہ میں وہاں سے تبادلہ لے لیا۔ اس کے بعد میرے اپنے باپ سے تعلقات کی نوعیت بدل گئی۔ انھوں نے میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا، میں جہاں رہی روزانہ بلا ناغہ فون پر میری خیریت پوچھتے، لیکن ان کے رویے میں ایک شرمندگی کا عضر عیاں رہتا۔ ایر فورس کا بیا افسر تو بہت ہمت اور برداشت کا مالک تھا، اس کی آئکھیں ساون بیادوں رہنے گئیں۔ اب وہ میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھتے مگر بھی میرے پاس زیادہ دیر بھی نہ یاتے۔'

'ہنہ'محمود نے ہنکارہ بھرا۔

'تم نے اس سلسلے میں کیا گیا، احمر عبای کے گاؤں سے نکلنے کے بعد آپ نے خود کو کیسے سزا دی؟'محمود ابھی طےنہیں کریایا تھا کہ مجھے کس انداز سے مخاطب کرے۔

'بس یوں سمجھو ابھی تک فارغ پھرتی ہوں، شادی نہیں کی۔سوچوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔خالی الذہنی میرے لیے افیم کا کام کرتی ہے۔' میں اب کھلی آنکھوں سے رور ہی تھی۔ نگاہیں ڈاکٹر محمود کی کری کے پیچھے دیوار پر کسی نکتے پر مرکوز تھیں، چہرے پر آنسورول رہے تھے۔ ڈاکٹر محمود نے ہاتھ سے ٹشو پیپر بڑھائے تو میں نے میز پر رکھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے محمود میز کے اس یار سے اٹھااور مجھے لپٹالیا۔

'وعدہ کریں محمود، مجھ سے ملتے رہیں گے۔ آپ سے مل کروہ سب پچھ مل گیا جو میں نے انجھی تک کھو یا ہوا تھا۔' میں نے ملتجی نگا ہوں سے انھیں دیکھا اور پنجوں کے بل اٹھ کران کے لبوں پر اپنی پیشانی رکھ دی۔محمود نے لیکٹ مجھے لیٹا کر بھینچا، پھر میرے بالوں کو بوسہ دے کر کری پر بشادیا۔ میرا دفت پھر ختم ہور ہاتھا۔ میں محمود سے شام کی چائے کا دعدہ لے کر ہی انھی۔

ال شام چائے ہم نے کلفٹن کے ایک خوبصورت فرانسیسی ریسٹورانٹ میں پی۔ریسٹورانٹ کی فضا بہت دھیمی اورسکون آ ورتھی۔ میرا ذہن کسی سطح پر بہت مطمئن ہو چلا تھا۔ جب ہم اٹھے تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ ڈاکٹر محمود بھی غیر شادی شدہ تھے۔ بھرے پرے شہر میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ ڈاکٹر محمود بھی غیر شادی شدہ تھے۔ بھرے پرے شہر میں ایک دوہفتوں میں ہم کم از کم چار بار ملے۔سوائے لیٹا لینے، ہاتھ تھا منے اور بال چو منے کے محمود نے ابھی تک کوئی پیش قدمی نہیں کی تھی، شاید انھیں میری ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا۔

پورے چاند کی راتیں مجھے بہت بھاتی ہیں۔ اتنی زیادہ چاندنی کہ ہرآدمی اپنے جھے کی مختلاک اور روشنی لے کے محمود بھی میری اس کمزوری سے واقف ہو گئے تھے۔ لہذا جب میں فضنڈک اور روشنی لے لے محمود بھی میری اس کمزوری سے واقف ہو گئے تھے۔ لہذا جب میں نے تجویز کیا کہ آج چودھویں کی رات ہے، کیوں نہ کلفٹن میں ساحل سمندر کے کنارے گزاریں تو انھیں قطعاً چرت نہیں ہوئی۔

سمندر کی اہریں بہت شور مچا رہی تھیں۔ جیسے اچھل اچھل کر چاند کو چھو لینا چاہتی ہوں۔
ہم نے ایک نسبتا ویران جگہ کار پارک کر کے شیشے نیچے اتار دیے۔ دور دور تک دوسرا کوئی نفس نہ
تفا۔ چودھویں کی رات اپنا اثر دکھا رہی تھی، میرا موڈ بہت ہلکا بہت روماننگ ہو رہا تھا۔ محمود کا
ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے دھیرے سے گاڑی کا پلیئر آن کر دیا۔
چھوکر میرے من کو۔۔۔۔ جگجیت کی آواز میں غزل دوآ تشہ ہوگئی۔
مجھوس جھی تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ جا کیں گے، میں نے محمود سے کہا۔
مہمیں اور خاص طور پر میں نے، میرا کر دارتمھارے معالج کا تھا۔ شمصیں تو مجھ پرحرام

ہونا جاہے۔'محمود ہنس کر بولا۔

' بجھے تو لگتا ہے تم اپنے سب ہی مریضوں کا ایسے ہی علاج کرتے ہوا میں نے چھیڑا۔ 'پاگل ہو۔ مریضاؤں کے لیے تو ہم اندھے ہوتے ہیں۔ ان کا حسن ہمیں خیرہ نہیں کرسکتا۔' میں نے محمود کے کندھے پر اپنا سر دیا اور آئکھیں بند کر کے ہونٹ او پر کر دیے۔ میرے ہاتھ سیٹوں کے درمیان کپ ہولڈر میں پڑے تو انگلیاں شاید چھوٹی الا پچیوں سے مکرا گیں۔ ' یہ کیا ہے ؟' میں اینے خمار میں پچھ سوچ نہیں رہی تھی۔

' بھی بھی ایک آ دھ سگریٹ پی لیتا ہوں ، الا پنجی بچانکنے سے دوسروں کو میرے منہ کی بو برداشت نہیں کرنی پڑتی'، میرے ذہن میں ایک جھما کا سا ہوا۔

اں سے پہلے کہ میں پچھ کہہ پاتی محمود کی گرم سانسیں اپنے ہونٹوں پرمحسوں ہوئیں تو چیونٹیاں کی رینگنے لگیں۔ جیسے ہی محمود کے ہونٹ میرے ہونٹوں سے مس ہوئے، میں تڑپ کر ہٹی اورمحمود کے گال پر ایک جانٹا جڑ دیا۔

' یہ کیا بکواس ہے' محمود کا ہاتھ بے ساختہ اپنے گال کو سہلانے لگا۔ ' جب شمعیں مریضاؤں کے لیے اندھا ہونا ہوتا ہے تو تم نے یہ رنگین خواب دیکھنے کیسے شروع کر دیے۔ پیدائشی اندھا تو رنگین خواب دیکھے بی نہیں سکتا۔'

'تم کیا کہه رہی ہو میری سمجھ میں پچھ نہیں آر ہا' محمود بہت الجھ رہا تھا۔'تم تو اتنی افسردہ تحییں اتنی غمز دہ؟'

'ہاں محمود بہت افسردہ، بہت غمزدہ، تم ہی مجھے بچا سکتے ہو' میں نے محمود کے بیچھے ایک نکتے پرنظریں جما کر کہا، میری آنکھوں سے آنسوڈ ھلک رہے تھے۔ جیسے ہی محمود نے مجھے جیرت سے دیکھا میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔

'احمرعبای سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ احمرعبای کے بعد مجھے بہت حسرت تھی کہ کسی جسم کے شمشان گھاٹ کی آگ ای پرالٹ دول۔ بھروسے کے پر نچے اس نے بھی اڑائے تھے اور تم نے بھی لڑائے تھے اور تم نے بھی ۔ لیکن آج جب میں نے نہیں کہنے کی ہمت کی ہے تو اس چانئے سے میرا علاج ہو گیا ہے۔ 'میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے از گئی۔

## تعلق خاطر

اکلوتی بیٹی کی سالگرہ کتنا بڑا مرحلہ ہے یہ درد وہی لوگ محسوں کر سکتے ہیں جو صاحب

استظاعت ہیں۔ غریب آدمی مرنے کے دن گنا کرتا ہے، اسے سالگرہ کا کیا خیال، ممکن ہوتو

پیدائش کو بھول ہی جائے۔ ہیں ماشاء اللہ اپنی پیاری بیٹی جراکی سال گرہ برسال بہت دھوم دھام

سے مناتی ہوں۔ بھٹی تقریب اگر گھر ہیں کروتو بہت کھڑاگ ہوتا ہے، ای لیے بہتر یہی ہے کہ

می ہوٹل، ہال یا ریستورانٹ میں کر لی جائے۔ میں ایسی ستی جذباتیت کی قائل نہیں کہ بی کا سارا کام اپنے ہی ہاتھوں سے کر کے خوثی ہوتی ہے۔ گھنٹوں کھڑے خود کیک بنا رہے ہیں۔

کا سارا کام اپنے ہی ہاتھوں سے کر کے خوثی ہوتی ہے۔ گھنٹوں کھڑے خود کیک بنا رہے ہیں۔

نہیں بھٹی وقت کے وقت ہال میں بینی گئے۔ پھر ہال میں ذرا موسیقی کا انظام بھی اچھا ہوجا تا

ہے۔ اب حرا ماشاء اللہ چودہ برس کی ہوگئ ہے۔ امریکہ میں چودھویں سال گرہ بہت دھوم دھام

کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عام سال گرہوں کے مقابلے میں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عام سال گرہوں کے مقابلے میں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

مشکرانہ حرا سے سوال کیا۔ میں، حرا اور اس کی بے بی سٹر جو لی پچھلے دو گھنے سے ڈرائیور کے مشکرانہ حرا سے سوال کیا۔ میں، حرا اور اس کی بے بی سٹر جو لی پچھلے دو گھنے سے ڈرائیور کے ساتھ حرا کی پیند کی تیرنے والی موم بتیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ چھوٹی، گول موم بتیاں جلا ووتو پائی ساتھ حرا کی پیند کی تیرنے والی موم بتیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ چھوٹی، گول موم بتیاں جلا ویو پائی

تھے۔ دفتر کے لیے ڈرائیور کی سہولت بھی موجودتھی۔ کارتو یہاں سب ہی کے پاس ہوتی ہے، شوفر اتر کر دروازہ کھولے تو فرق پتہ چلتا ہے۔ کار اور ڈرائیور کی بیسہولت دفتر ہے اکثر گھر تک پھیل جاتی تھی۔

' بیٹا کوئی اوری موم بتی ڈھونڈ لو، ڈارلنگ؟' میں نے بہت بیارے حرا کو سمجھایا۔ 'نہیں مما، وہ موم بتیاں الزبتھ نے اپنی سالگرہ پر لگائی تھیں، اتنی خوبصورت لگ رہیں تھیں۔اب میری سالگرہ پرنہیں ہوں گی تو سب کیا سوچیں گے۔

یہ واقعی ایک مئلہ ہے۔ ایک عالمی مئلہ، سب کیا سوچیں گے۔ الزبتھ نے اپنی سالگرہ میں جو معیار مقرر کر دیا تھاہم اس سے صرف او پر کی جانب ہی جا سکتے تھے۔ اس نیچے خود ساختہ، خود فرجی کی ایک کھائی ہے جس میں گرنے کے ڈرسے ہم مہنگی اور مہنگی سٹر ھیاں خریدتے رہتے ہیں۔ میڈم، جیسی موم بتیاں حرا مانگ رہی ہے، ولی ایک دکان میں ملتی ہیں جو مجھے معلوم ہے۔ 'حرانے ذرا بچکھاتے ہوا کہا۔

'ارے جولی تم پچھلے تین گھنٹوں سے ہمارے ساتھ پھر رہی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا' میں جولی پر الٹ پڑی۔ بجیب احمق بے بی سٹر ہے۔ بیغریب اتنے بیوتوف کیوں ہوتے ہیں۔ بے وقوف نہ ہوتے توغریب کیوں ہوتے ہیں۔ بے وقوف نہ ہوتے توغریب کیوں ہوتے۔ میں ان پر صرف افسوس کرنے کے علاوہ اور کیا کرسکتی ہوں ان کے لیے۔

'وہ دراصل' جو لی ہچکھائی۔

' دراصل کیا، جلدی بتاؤ، خرم صاحب بھی گھر آنے والے ہوں گئے میں بدستور جولی سے ناراض تھی۔

> 'میڈم وہ ڈالراسٹور میں بالکل ویسی ہی موم بتیاں دستیاب ہیں۔' 'ڈالراسٹور میں' میں نے استہزایہ انداز میں دہرایا۔

> > ' چلیں مما ڈالراسٹور سے لے لیتے ہیں۔'

ونہیں حرا، ڈالراسٹور میں کیا خاک اچھی موم بتیاں ملیں گی۔ جہاں ہر چیز ایک ڈالر کی ہو وہاں اچھی چیز کیسے مل سکتی ہے۔' میں نے حرا کو سمجھایا۔ الیکن مما صرف تھوڑی دیر کے لیے تو چاہیے ہے۔'

'تھوڑی دیر نہ زیادہ دیر۔ ڈالراسٹورنہیں جا رہے۔' میں نے حرا کوسمجھایا۔

'لیکن کیوں مما' بیچے ذرا بڑے ہو جائیں توکیسی بات کی کھال نکالتے ہیں۔

البیامیں ڈالر اسٹور کیے جاؤں گی۔ کسی نے دکان کے اندر آتے جاتے دیکھ لیا تو کیا

سو ہے گا، ہم ڈالراسٹور سے شاپنگ کرتے ہیں؟ میں نے جولی کو گھورا۔

، شہریں کیے پتہ کہ وہاں ملتی ہیں' میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ جو لی کو کیا چیا جاؤں۔

'میڈم میری امی وہاں کام کرتی ہیں تو میں اکثر ان کے پاس جاتی ہوں۔ میں نے وہاں '

ديكھي ہيں۔

'میں ڈالراسٹور قطعاً نہیں جا رہی۔ابھی ایک ہفتہ ہے سالگرہ میں، کچھ دن اور ڈھونڈ تے ہیںان ڈیارمنٹل اسٹوروں میں،اگرنہیں ملیں تو دیکھا جائے گا۔'

' پیٹھیک ہے، آپ لے آئیں گی ناں پھڑ حرا خوش ہوگئی۔

، نہیں جولی جا کر اپنی مال سے لے آئے گی۔ میں اس ڈالر اسٹور میں نہیں دیکھی جا سکتی۔میرے حتمی کہجے نے بات ختم کردی۔

گھر پہنچ تو خرم آ بھے تھے۔ خرم ایک کامیاب انوسٹنٹ بینکر تھے۔ پہنے کی ہمیں کوئی کی نہیں تھی۔ خرم میری ہرخواہش کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ پہنے کے ساتھ ساتھ میری آرٹس اور لٹریچر سے دلچی بھی متوازی خطوط پر بڑھ رہی تھی۔ خرم بھی شہر کی کئی ادبی انجمنوں کی سر پرسی کرتے تھے۔ مجھے رنگ بہت بھاتے تھے اس لیے میں ایشین آرٹس ایسوی ایشن کی صدرتھی۔ آج شام بھی ایسوی ایشن کی میٹنگ تھی۔ پچھ نئی تصاویر پرشہر کے معروف نقاد تبھرہ کرنے والے تھے۔ میری موجودگی میں کی دوسرے کی صدارت انجمن کو بہت مہنگی پڑ جاتی۔ پچر اخبار والے بھی دوسرے دن، میری موجودگی کی وجہ سے تقریب کو خبروں میں نمایاں جگہ دیتے تھے۔ اپنی جز وقتی ملاز مہ سے خرم کو کھانے کا کہہ کر میں تیار ہونے چلی آئی۔ پچ تو یہ ہے کہ مخفل کی نوعیت کے حساب سے تیار ہونا پڑتا ہے۔مصوری کی تنقیدی نشست میں پتلون پر کوئی اچھی کڑھائی کا کرتا، بال کھلے چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے۔ گھ میں موتوں کی صرف ایک لڑی

ڈال لی اور چھوٹے پرس کی جگہ ایک بڑا بیگ کندھے پر ڈال کر نیچے ہال میں اتر آئی۔سادگی و پُر کاری، بے خودی و ہشیاری۔ ایسی جگہول پر آ دمی یا تو اپنی زبان سے دانشور کے درنہ کم از کم ا ہے لباس ہے۔آج ایسوی ایشن کا پروگرام یہ تھا کہ کچھ نامورمصوروں کی ایبسٹر یکٹ تصاویر دکھا کر ان کا تنقیدی جائزہ لیا جائے۔اس نشست میں شہر کے دو تین مصوری کے نقاد مضمون یڑھتے اور آخر میں میرے صدارتی کلمات۔

میٹنگ ہال میں تقریباً ستائیس افراد موجود تھے۔ یہ خاصی حوصلہ افزا تعداد تھی کیونکہ اکثر توصرف چھ یا سات شرکا پر ہی اکتفا ہوتا ہے۔ پہلی تصویر سامنے آئی تو مجھے بہت دککش گلی۔ ایسا لگا جیے مصور نے انتشار کوایے برش کا موضوع بنایا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب ایک نقاد نے بھی اس تصویر میں یہی نکتہ دریافت کیا اس تصویر میں ۔ دوسری تصویر بھی بہت خوبصورت تھی۔ رنگوں کا بہت حسین امتزاج تھا۔ بہت دکلش اور شوخ رنگ استعال کیے تھے۔ اس کو بھی ایک نقاد نے اپنے مضمون میں خوب سراہا۔ مجھے بیہ فائدہ حاصل ہے کہ سب سے آخر میں باری آتی ہے، اس وقت تک إدهراُ دهرے كافى نكات جمع ہوجاتے ہيں۔اس سے پہلے كداگلى تصوير پيش ہوتى ہارے اعزازی سیریٹری نے ماکک سنجال لیا۔ بیشخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، بنا بنایا Pseudointellectual۔ مجھے یقین ہے آپ نے ایسے نقاد بار ہا دیکھے ہوں گے،۔

'خواتین و حضرات، یہ دونوں تصاویر جو آپ نے دیکھیں وہ پانچ سال کے ایک بیج نے رنگوں سے کھیلتے ہوئے کاغذ پر اتاری ہیں۔ اس کی ماں، جو میری پڑوین ہے، انھیں باہر تجینکنے والی تھی کہ میں آج کی کارروائی کے لیے مانگ لایا۔ کیوں کہ ہم بہت ماہر مصوروں کے فن پاروں کی تو تع کررہے تھے لہذا ہم رنگوں کے ان فضول اور بے معنیٰ ملاپ میں ان فنکاروں کی جان کاری دیکھتے رہے۔ یہاں اس سے ہارے معتبر ناقدین کا امتحان مقصود نہیں تھا بلکہ اس امر کو ثابت کرنا تھا کہ ہم اکثر وہ دیکھتے اور سنتے ہیں جو ہمارا لاشعور چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صاحب ِصدرتو ان تصاویر کو دیکھ کرفورا بہچان گئی ہوں گی'، میہ کہ کر اس نے میرا غصہ کچھ کم کیا۔ ' یہ ایک فلسفیانہ نکتہ ٹابت کرنے کی مجونڈی سی کوشش تھی' میں نے اپنے صدارتی کلمات

شروع کیے۔'میں تو ظاہر ہے انھیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ بیکسی ماہر فنکار کی کاوش نہیں اور ان

میں کوئی تقیم نہیں ہے۔' میں نے اپنے کلمات مختصر رکھے، مجھے اعز ازی سیکریٹری کی پیر حرکت بہت نا گوارگز ری تھی۔

حرا کی سالگرہ بہت انچھی رہی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی میری گڑیا۔موم بتیاں اور کہیں نہ ملیں تو جولی جاکر اپنی مال کے اسٹور سے لے آئی۔ شکر ہے جولی کی سالگرہ اتوار کو ہو گئی تھی کہ پیر کا دن میری زندگی کامنحوس ترین دن ثابت ہوا۔

صبح کوئی ساڑھے دی ہج میرے پاس خرم کا بینک سے فون آیا، آواز میں گھبراہٹ اور یریشانی نمایاں تھی۔

'ڈارلنگ اسٹاک مارکیٹ بالکل بیٹھ گئی ہے، بڑی گڑ بڑ ہے۔'

'بھئی بیٹھ گئی ہے تو اٹھ جائے گ۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔تم ہی تو کہتے ہو اٹاک مارکیٹ کا کام ہی اٹھک بیٹھک ہے۔' میں نے ماحول کو ذرا ہلکا کرنے کی کوشش کی۔

رہیں ڈارلنگ، تم نہیں سمجھوگ۔ میں نے تو بینک کا بہت بڑا سرمایہ اسٹاک مارکیٹ میں لگادیا تھا، وہ سب ڈوب گیا۔ اسٹاک اتن تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ جلدی میں، میں نے اس کی اجازت بھی نہیں کتھی۔ سوچا تھا جب بڑا منافع دکھاؤں گا تو او پر والے کتنے خوش ہوں گے اور میری دور اندلیثی کی داد دیں گے۔ یوں سمجھو بغیر اجازت کی انوسٹمنٹ سے بینک کا سارا پیسہ ڈبودیا ہے۔ واہ واہی میں تو سب ساتھی ہوتے ہیں لیکن اب یہ سولی اکیلے میری گردن میں ڈال دی جائے گی۔ خرم کے لہجے میں بہت شکستگی اور مایوی تھی۔

' خرم تم تو جزل مینیجر ہو، جلدی بند کر کے آجانا، کہیں باہر جا کر کھانا کھا ئیں گے، میرا ذہن ایک سیدھی لکیر کا تعاقب کرتا تھا۔

خرم بھی گھر نہ آئے۔ ان کی لاش آگئی۔ اس حادثے کے سال بھر بعد بھی میں سوچتی ہوں کہ اس وقت میں خرم کے لیجے کی بے کسی سن لیتی تو شاید پچھ کر سکتی۔ بزدل، وہ اس نا گہانی سے ایسا گھبرایا کہ اپنی جان لے بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہم بھی مر گئے۔ اس کی موت کا صدمہ تو شاید میں جی لیتی لیکن خرم کی قبل از وقت موت نے ہمیں کنگال کردیا۔ انشورنس کمپنی سے ایک دھیانہیں ملا۔ کمبختوں نے کہیں سے بہت چھوٹے حروف میں درج بیشق پالیسی میں ڈھونڈ نکالی

کہ خود کشی کی شکل میں ور ثہ کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ خرم خود تو آسان رائے نکل لیے ہمیں جیتے جی مار گئے۔

چند ماہ کچھ پرانے زیور اور کچھ بچت سے کام چل گیا۔ میں نے رفتہ رفتہ اخراجات کو بہت کم کرلیا۔ اب گھر میں صرف وہ چیزیں آتیں جن کی اشد ضرورت ہوتی ، وہ نہ آتیں جن کی خواہش ہوتی۔ پھرضروریات بھی سکڑنے لگیں۔ضروریات،خواہشوں میں ڈھلنے لگیں۔خواب پہلے حسرت بنے پھر لطیفے بن گئے۔ یہ بہت تکلیف دہ دور تھا۔ اگر آپ لوڈ و کے کھیل ہے واقف ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوٹ کتنی آسانی سے اوپر کی سٹرھیاں چڑھتی ہے اور کھلاڑی کے لیے کتنا پُر مزہ لطف انگیز ہوتا ہے اس کا پیسفر۔ مگر جب یہی گوٹ کسی عفریت کے خانے میں پہنچ جائے تو دھم کی آواز کے ساتھ نیچے آگرتی ہے، یہ چوٹ صرف جسمانی ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے جادر پھیلانا توسکھ لیا تھا، اے سمیٹ کر، تہد کر کے ایک طرف رکھ دینا، پیسبق بہت دشوار تھا۔ گھراونے یونے بک گیا۔ اس میں ہے بھی آدھے سے زیادہ پیسے بینک کے قرضے میں نکل گئے۔جو نگے رہے ان ہے ایک کمرے کا ایار شمنٹ لے لیا۔ جو لی جانانہیں جاہتی تھی مگر اس کے سوا کوئی جارہ نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے بہت ساتھ دیا۔تھوڑا تھوڑا کر کے، جب ضرورت پڑی جولی کے ہاتھوں اپنا زیور بھی بکوا دیا۔ ابھی تک میری نوکری کی تلاش زیادہ امید افزایا کامیاب نہیں رہی تھی ہے۔ ایشین آرٹس ایسوی ایشن کی میں صدرتھی ان پر بھی اچا نک انکشاف ہوا کہ میرا ذوقِ مصوری اتنا پختہ نہیں ہے اور رنگ اور کینوس کے بارے میں میری معلومات بھی بہت ناتص ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ بچ عربت میں زیادہ بولا جاتا ہے یا امارت کا طرزِ تکلم ہے۔ میرے خیال میں توغربت انسانی حوصلے، ارتقا اور ترقی کے لیے ایندھن ہے، کہ بیرایے موجودہ حالات اوراس کی کشاکش سے بلند ہونے اور اوپر اٹھنے کی ترغیب دیتا ہے۔

جولی اب مجھے اتن کم عقل و بے وقوف نہیں لگتی تھی۔ اس نے میرا اس مشکل دور میں بہت ساتھ دیا۔ لیکن درجنوں درخواستوں کے باوجود انٹر ویو تک کی نوبت نہ آئی۔ میرے پلے میں کہی تھے دیا۔ لیکن درجنوں درخواستوں کے باوجود انٹر ویو تک کی نوبت نہ آئی۔ میرے پلے میں کسی قشم کا ہنرتھا ہی نہیں سوائے ایک بینکر کی خوش شکل بیوی ہونے کے۔ اس کو پہلے بھی نوکری

کی ضرورت پڑی ہی نہیں تھی۔نوکری اب شوق یا ضرورت نہیں تھی، زندہ رہنے کا سہاراتھی، روز مرہ کے اخراجات کا مطالبہ تھی۔ایک روز جولی اپنی ماں کا پیغام لائی کہ ڈالر اسٹور میں ایک جگہ خالی ہے اور اگر میں اس نوکری کے لیے شجیدہ ہوں تو وہ سفارش کرسکتی ہے۔

'ڈالراسٹور میں نوکری' سنڈریلا اپنی سنہری سینڈل میں پاؤں الجھنے ہے گر پڑی۔اس کی ذات کے اطراف میں سارے فرضی تحفظات وقت کی تمازت سے ایسے پکھل گئے جیسے برف کے بنے ہوں۔

'کرلوں گی ڈالراسٹور میں نوکری، کتنے پیسے دیں گئے، یہ کہنا مجھے پچھا تنا مشکل بھی نہ لگا، وقت نے میرے لیے نئی لغت مرتب کر دی تھی۔

جولی جو پیخبر دے کرنیچے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی ، اس نے چونک کرسرا ٹھایا۔ 'مجھے آپ سے یہی امیدتھی' اس نے میرا ہاتھ چوم لیا۔

'ڈالراسٹور میں بھی تو سب انسان ہی کام کرتے ہیں۔ میرے جیسے جیتے جاگتے ، گوشت پوست کے انسان ، اور پھر ذرا سوچو وہ کتنے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں ، جواس سے زیادہ مہنگی دکانوں میں خریداری نہیں کرسکتے۔'

اس سے پہلے کہ جولی کوئی جواب دیتی حرا کمرے میں داخل ہوئی۔ 'حرا ای کونوکری مل گئ جولی نے اسے لپٹا کر کہا۔

'واقعی، ای کہاں نوکری شروع کررہی ہیں آپ 'حراجولی ہے الگ ہوکر مجھ ہے آلبٹی۔ 'بیٹا ڈالر اسٹور میں' میری آواز میں بلا ضرورت مضبوطی عود کر آئی۔ ذہن میں ایک موہوم کی امید کہ حراچند ماہ پہلے کی گفتگو بھول بچکی ہو۔ حرا منہ ہے بچھ نہ بولی، نہ جانے کیوں مجھے چھوڑ کر کمرے ہے روتی ہوئی باہر نکل گئے۔ میں ابھی تک اسے بچہ بھتی تھی اس ایک لمجے میں اپنی ذہنی پختگی کا اندازہ کر واگئی، نیگی۔

میں اپنی بہترین جیک اور پتلون پہن کر ڈالراسٹور جا پینچی۔ ہرتئم کے بندے، ہارموتی تو رفتہ رفتہ بک ہی چکے تھے ہلکی سی لپ اسٹک ہونٹوں پر پھیر لی۔ میں اسٹور کے باتی ملازمین میں آسانی سے کھپ گئی۔ جولی کی ماں نے بہت تیاک سے استقبال کیا۔ مجھے کام سمجھا کر کاونٹر پر کھڑا کردیا اور خود غائب۔ چند کم بھی نہ گزرے ہون گے کہ پہلا گا بک حاضر تھا۔ اے چاہیے بھی کیا تھا، وہی سالگرہ کی تیرنے والی موم بتیاں۔ میں نے ایک لفالے میں ڈال کر گا بک کو پکڑا دیں:

'بہت اچھی موم بتیاں ہیں، بہت عمدہ انتخاب ہے آپ کا' آواز تو میری تھی مکالمہ اجنبی تھا۔ نہ جانے آنکھ میں کیا پڑ گیا کہ ہاتھ کی بشت ہے آنکھوں کو پوچھا اور Next کہہ کرا گلے گا کہ کو دعوت دی۔ سامنے گئے آئینہ پرنظر پڑی تو جولی کی ماں ایک آڑے مجھے دکھے رہی تھی۔ گا کہک کو دعوت دی۔ سامنے گئے آئینہ پرنظر پڑی تو جولی کی ماں ایک آڑے مجھے دکھے دکھے داد دی۔ پھر تو ہاتھ ایسا رواں ہوا کہ لگنا تھا میراخمیر گندھا بی اس کام کے لیے تھا۔ ملازم کی ضرورت سخت ہوتو مالک کی لاٹری نکل آتی ہے۔

شام وُ طے آٹھ گھنے کی شفٹ ختم ہوئی تو باہر نکلے۔ جولی کی ماں جو نہ جانے کتے سالوں سے جان فشانی سے بیدکام کر رہی تھی اس نے لپٹا کر ایسے داد دی کہ مجھے اپنے آپ سے شرم آگئے۔ میں بھی بیدمرحلہ طے ہوجانے پرخوش تھی۔ اب انتظار بیدتھا کہ کسے بیہ ہفتہ گزرے اور پہلی تنخواد ہاتھ میں آئے۔ زندگی پھر رواں ہوگئی ، گواب بیسفر فرسٹ کلاس کی جگہ اکنامی میں طے ہونے لگا، منزل بہر حال وہی رہی۔

یہ خالباً طازمت پر میرا دوسرا ہفتہ تھا جب میری نظرات ہار پر پڑی۔ نظی موتیوں کا یہ ہار
اصل سے بہتر تھا۔ اس کی تراش پر سے نظر نہیں ہُتی تھی۔ بغیر کسی جو ہری کی نظر کے یہ بتانا نامکن
تھا کہ یہ بے قیمت چند ڈالر کے موتی ہیں۔ مجھ سے برداشت نہ ہوسکا تو شام ہونے تک ہار خرید
کر گلے میں ڈال لیا۔ بہت عرصے بعد کوئی' زیور' پہننا نصیب ہوا تھا، کیا ہوا اگر نقلی تھا۔ جولی ک
ماں اور میں اب تک قر بی دوست بن چکے تھے۔ وہ بھی سامان شیف میں لگا کر کاؤنٹر کے پاس
سے گزری تو میرا ہار سراہ بنا نہ رہ سکی۔ سورج ڈھلنے کے ساتھ آج کا دن بھی ختم ہوا۔ میں جولی
کی ماں کے ساتھ اسٹور سے باہر نگلی۔ ہمارا اسٹور اسی پلازہ میں تھا جہاں بلومینگ ڈیل تھا۔ خرم کی
وفات کے بعد بلومینگ ڈیل جیسی مہنگی دکان میں جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ باہر ہی بیگم صباحت
مل گئیں، بہت سارے گلے، شکوے، سوال اور جواب:

'کہاں ہوفون تک نہیں کیا،خرم کے بغیر کیے ایڈ جسٹ کر رہی ہو؟'

ہم دونوں لا یعنی باتیں کر رہے تھے، جولی کی ماں ایک قدم پیچھے کھڑی ہماری بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔

مس قدر نازک اور حسین ہار ہے مسز صباحت نے داہنے ہاتھ سے میری گردن میں پڑے نقلی موتوں کے ہار کو چھوا۔

'کہاں سے لیا بیتم نے۔تم ہمیشہ ایسی اچھی جیولری پہنتی ہو کہ دوسرا مارے حسد کے جل کر را کھ ہی ہو جائے ۔' انھوں نے خوشد لی سے کہا۔

ارے کہاں سز صاحت بیتو۔۔'

'ہاں بھلا پانچ ہزار ڈالر سے کیا کم ہوگا۔'مسز صاحت نے بے چینی سے میری بات کائی۔ میرا مندسرخی مائل رنگت اختیار کر رہا تھا۔ میرا مندآ دھا کھلا دیکھے کر جولی کی ماں میری مدد کوآ کودی۔

'ہاں کس قدر خوبصورت ہار ہے، مجھے بتایا تھا انھوں نے کہ بیاندن میں Harrods سے لیا تھا چار ہزار پونڈ کا، وہ بھی سیل پر'جولی کی ماں میرے چہرے پر بھری جیرت کونظر انداز کر کے بہت سجیدگی ہے بولی۔

'آ ہا، دیکھو میں پہچان بھی نہ کی۔ حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ Harrods کی چیز ہے، فیمتی ہے تولیکن بھی اچھی چیز توقیمتی ہوتی ہے مسز صاحت اتنا اچھا ہار نہ پہچان سکنے پر افسوس کرتی آگے بڑھ گئیں۔

ذراان کی ساعت سے دور ہوئے تو میں نے مصنوعی سنجیدگی سے جولی کی ماں سے پوچھا؛

"آپ نے ناحق انھیں دھوکے میں رکھا، کیا حرج تھا کہ بتا دیتیں کہاں سے لیا ہے؟

"بھی شے کی قیمت اس کے مالک کی حیثیت سے وابستہ ہوتی ہے۔ ہارسستا سہی لیکن آپ کی گردن میں چار ہزار پونڈ کا لگ رہا ہے کہ مسز صباحت آپ کو اس سے کم قیمت ہار میں دکھنا سوچ ہی نہیں سکتی تھیں، قیمت چیز کی نہیں بلکہ اس کے حوالے اور وابستگی کی ہے جولی کی مال تو یہ کہ کرچل دی، مجھے اپنی انجمن کے اعزازی سیکریٹری یادآ گئے۔ میں اس اچھنے میں پڑگئی کہ اب کہ اب کہ وجہ سے تھی ؟

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🌳

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger 🜳 🌳 🦞 🦞 🦞 🦞

## تنہائی کا سفر

آخر کارطلاق ہو ہی گئی۔

جس نے سنا افسوں کیا، ابھی تین ہی سال پہلے کس دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ سمیرا والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، فقط چھ برس کی تھی کہ والدین امریکہ چلے آئے۔ یہ خاندان پردیس تو چلا آیالیکن پاکتہان سے ناطر نہ تو ٹر سکا۔ ہر سال پلٹ کے جاتے رہے۔ بھی کسی عزیز سے ملنے کے بہانے، بھی خریداری کے شوق میں اور جس سال کوئی وجہ نہ بن سکی اس سال بس یہ کہ بھی بہت دن ہوگئے پاکتان کا چکر لگائے۔ یوں سمیرا پلی بڑھی تو امریکہ میں لیکن پاکتان کی روایت، بہت دن ہوگئے پاکتان کا چکر لگائے۔ یوں سمیرا پلی بڑھی تو امریکہ میں لیکن پاکتان کی روایت، شقافت اور معاشرت سے اس کا قریبی تعلق رہا۔ امریکہ میں بھی ان کے سب ہی دوست پاکتانی روایت، سے، یا کچھ ہندوستانی مسلمان خاندانوں سے میل ملاپ تھا۔ سمیرا ایک قدرتی استانی تھی۔ اکثر اوقات فطری ربحان اور طبیعت کا میلان نو عمری میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی میلانِ طبیعت کے مطابق شعبہ اپنا لے تو بہت آگے نکل جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کو طبیعت کے مطابق شعبہ اپنا لے تو بہت آگے نکل جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کو بڑھانے کا سمیرا کو ہمیشہ سے شوق تھا۔ شایداکلوتی اولا دہونے کے ناطے، اپنے بچپن کا اکیلا پن وہ دورے کے عاطے، اپنے بچپن کا اکیلا پن وہ دورے کے عاطے، اپنے بچپن کا اکیلا پن وہ دورے کے عاطے، اپنے بھپن کا اکیلا پن وہ دورے کے عاطے، اپنے بھپن کا اکیلا پن

ابھی گریجویشن مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ والدین کو اس کی شادی کا خلجان ہونے لگا۔ ایسے

میں جب اس کے والد کے دوست نے لاہور سے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا تو معاملات خود بخو د بختے چلے گئے۔ میرا لڑکے سے پاکستان میں کئی دفعہ مل چکی تھی۔ کنگ ایڈورڈ کالج میں میڈیکل کا سال آخر کا طالب علم۔ تیسری دنیا کے اکثر نوجوانوں کی طرح مغرب سے زیادہ مغرب دو۔ وہ مغربی موسیقی جو سمیرا نے بھی نہ سی ہووہ اس کی زبان پر رہتی۔ امریکی فلمیں، لباس، فیش، سیاست کون می چیز تھی جو اخبار، ٹی وی اور میگزین کے ذریعے اطبر تک نہ پینچی ہو۔ سمیرا کے سیاست کون می چیز تھی جو اخبار، ٹی وی اور میگزین کے ذریعے اطبر تک نہ پینچی ہو۔ سمیرا کے سیاست کون می پینپ سکے گی، اطبر سے مل کر اور با تیں کر کے ختم اندیشے کہ مشرق کی بیدیل مغربی مٹی میں کیسے پنپ سکے گی، اطبر سے مل کر اور با تیں کر کے ختم ہوگئے۔ امریکہ میں پلی بڑھی ہے دیک نسل American Born Confused یعنی اطبر کازہ واردان کو Fos یا مے پیچانی جاتی ہو۔ انتقاماً یہ نوجوان نسل تازہ واردان کو Fos یا مے چھیڑتے ہیں۔ ملک کے احتماط میں زیادہ شرح ناکا میاب کامیاب واردا تیں بھی ایسی بچھے کم نہیں ہیں۔ حروف کے اختلاط میں زیادہ شرح ناکا میاب حملوں اور نامتبول اصطلاحوں کی ہے۔

اطہر اور سمیرا کی عمروں میں صرف دو سال کی چھٹائی بڑائی تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے خوب واقف تھے۔ لگتا تھا قدرت سہولتیں پیدا کرنے پر کمر بستہ ہے اور یہ جوڑی بنانے پر تُکی ہے۔ پھر رخنہ کیا پڑسکتا تھا۔ یہ الگ بات کہ یہ سہولتیں اکثر اس لیے دی جاتی ہیں اسلیج سیٹ ہو جائے تو پردہ اٹھے۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ رخصتی کی تقریب لا ہور میں۔ اسلیج سیٹ ہو جائے تو پردہ اٹھے۔ دھوم دھام نے شادی ہوئی۔ رخصتی کی تقریب لا ہور میں امریکی ڈالر جب رویئے کی قوت خرید میں بدلے تو آرائش و جمال سستی ہو جاتی ہے۔ رنگ و خوشبو کے دہائے گھل گئے۔ کھانے پراتے لواز مات کہ بایزید کا دستر خوان شرما جائے۔ مقابلہ بازی کی اس فضا میں اس شان و شوکت اور دکھاوے سے ان بچوں کے والدین مشکل میں پڑ جاتے ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔

نکاح اور زخصتی کے بعد ممیرا کے والدین واپس ہیوسٹن آگئے۔جب کہ ممیرا تقریباً چھ ماہ مزید پاکستان میں رکی۔ ان چھ ماہ میں اس نے بہت سے دوست بنا لیے۔ لا ہور میں اس کے ہم عمراس کی صاف گوئی، سادہ دلی اور خوش دلی ہے بہت متاثر تھے۔ سمیرا نے امریکی معاشرے کے اجھے موتی چن لیے تھے، جبکہ گندگی سے اپنا دامن بچائے رکھا تھا۔ چھ ماہ بعد اطہر اور سمیرا

ہیوسٹن آئے تو یہاں بھی ایک شاندار تقریب میں اطہر کو ہیوسٹن کی پاکستانی کمیونٹی سے متعارف کرایا گیا۔

ا ہیلو تابندہ کیا کر رہی ہو۔'

'سمیرا، فرصت مل گئی شمھیں۔ مجھے کیا کرنا ہے، لانڈ ری کر کے کپڑے تہد کر رہی ہوں۔' 'میں سوچ رہی ہوں تمھاری طرف چکر لگا لوں۔'

'ارے واقعی، سچے، فورا آ جاؤ۔ یہاں صابری نہاری کی نئی دکان کھلی ہے، شہمیں اس کی نہاری کھلاؤں گی۔'

تابندہ کومیری کمزوری کا پیتہ تھا، اس نے بالکل صحیح بٹن دبایا۔ 'آتو جاؤں لیکن تم اپنے اس doggy ' کوفورا باندھ لو پہلے۔' آپ سے کیا چھپانا، کتوں سے میری جان جاتی ہے۔

> 'Doggy تو ایسے کہدر ہی ہوجیسے doggy نہ ہو کوئی کتا ہو؟' 'کتا ہی تو ہے کمبخت ، کتا ، کتا ، کتا ہ

'تم میری feelings بہت Hurt کر رہی ہو' تابندہ نے مصنوعی غصے ہے کہا۔ 'واقعی لاڈ توتم اس کے ایسے اٹھاتی ہو کہ کیا میں اطہر کے اٹھاسکتی ہوں۔' 'تم فوراْ آؤ۔کتے کوکردیا میں نے بند۔ مجھے سب سننا ہے شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔'

اطبر کوریزیڈنی نیویارک میں ملی تو وہ دونوں نیویارک کے علاقے بروکلین میں منتقل ہوگئے۔ سمیرا کو بھی بیبال ایک مقامی اسکول میں آرام سے نوکری مل گئی۔ نوجوان جوڑا اپنی مصروف زندگیوں کے درمیان ایک دوسرے کو سمجھنے اور پر کھنے میں مصروف ہوگیا۔ شادی بھی تو ایک سائنس ہے۔ جس میں تاریخ ، جغرافیہ، معاشرتی علوم ، کیمسٹری سب کے پر ہے ہوتے ہیں۔ کی پر ہے میں ایک سائقی فیل ہوتا ہے تو کسی اور پر ہے میں دوسرا۔ اس طرح ایک دوسرے کی کی چشوں کا حساب کر کے ایک توازن قائم ہوجاتا ہے۔ پہلے چھ ماہ ای کر پداور دریافت میں کی چشوں کا حساب کر کے ایک توازن قائم ہوجاتا ہے۔ پہلے چھ ماہ ای کر پداور دریافت میں

گزر گئے۔ تمیرا اور اطہر کے یہاں بھی بہت ہے ہم عمر دوست بن گئے۔ دونوں ہی اس شہر میں اجنبی تھے۔ پہلے دوست اطہر کے حوالے سے ہے اور پچھ تمیرا کے تعلق سے جڑے۔ شومئی قسمت تابندہ بھی شادی ہو کرنیو یارک آگئی تو زندگی اور رواں ہوگئی۔

ایک سال تک تو موسم بہارر ہا پھر آہتہ آہتہ پروائی چلئے گئی۔ پہلے جھڑے چھوٹی موٹی باتوں پر ہوتے تھے۔ اطہر گھر آیا ہے تو کھانا تیار کیوں نہیں۔ اگر سیراا بھی نوکری سے آئی ہے تو اسے شخ کھانا پکا کر جانا چاہیے تھا۔ پاکستان میں بھی لڑکیاں نوکری کرتی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہانڈیاں اوندھی دھری ہوں۔ سیرا سب کی موجودگی میں اگر اطہر ہے گھر کے کام میں ہاتھ بنانے کو کہتی تو یہ بات بھی وجہزائ بنتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی پیقلشیں آہتہ آہتہ پھیل کر جنگوں میں بدل گئیں۔ دونوجوان روحیں جو اب تک آزاد تھیں وہ ایک دوسرے کی پند ناپند کے حساب، معمولات اور طریق ِ زندگی میں مقید ہونے کو تیار نہیں تھیں۔ اگر شروع میں بزرگوں کا سایہ سر پر ہوتا ہے تو اکثر مرقت اور محبت ہے یہ گاڑی دھکم بیل ہے چل پڑتی ہے، جہاں رک سایہ سر پر ہوتا ہے تو اکثر مرقت اور محبت ہے یہ گاڑی دھکم بیل سے چل پڑتی ہے، جہاں رک والدین کے دباؤ اور مشورہ کے دھکے ہے دوبارہ اشارٹ۔ گر یہاں تو دو انا پند ذاتیں اپنے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئی تھیں۔ جس طرح جوڑے اپنی ذات کی نوکیں اور خار قربت کی خراد پر چڑھا کر ان کا زہر نکال لیتے ہیں، وہ نوکیں نہ جھڑ سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ہی سال جوتوں میں دال بھے گی۔

گوبات ابھی تک والدین سے پوشیدہ تھی گرجیے جیے کشیدگی بڑھی یہ ناگزیر تھا کہ یہ اہال بھاپ بن کرریا کاری کے ڈھکنے کو اڑا دے گا اور یہ شکش اہل کر دونوں خاندانوں کو آبلہ دارکردے گی۔ بُوا بھی یہی۔ دونوں کے والدین کی بھرپور کوشش کے باوجود بات نہ پنپ سکی۔ مہینہ دومہینہ کے لیے معمولات سنور بھی جاتے تو کسی بہت چھوٹی می بات کی وجہ سے واپس اس گرگر پر آجاتے ۔ خاتگی جھگڑوں میں جب فریقین ایک دوسرے کی نظر میں عزت کھودیں تو واپسی کا راستہ بند ہوجا تا ہے۔ پھرایک دن جب یہ جھگڑا ہاتھا پائی میں بدل گیا تو یہ تا بوت میں آخری کیا راستہ بند ہوجا تا ہے۔ پھرایک دن جب یہ جھگڑا ہاتھا پائی میں بدل گیا تو یہ تا بوت میں آخری کیا راستہ بند ہوجا تا ہے۔ پھرایک دن جب یہ جھگڑا ہاتھا پائی میں بدل گیا تو یہ تا بوت میں آخری کیا تھی۔ کچھ دوستوں نے درمیان میں پڑکی سے مضائی کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہے۔ جس روز طلاق کا فیصلہ ہوا ہے وہ دن تمیرا کو اچھی کوسلے صفائی کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہے۔ جس روز طلاق کا فیصلہ ہوا ہے وہ دن تمیرا کو اچھی

## طرح يادتها:

'میرے والدین شام میں آرہے ہیں' میں نے صبح ناشتے کی میز پر اطہر کو اطلاع دی۔ 'ابھی پچھلے ماہ تو ہوکر گئے ہیں۔'

' تو کیا اب اپنی بیٹی کے گھر آنے کے لیے مناسب وقفہ دے کر آئیں' میں اپنے لہجے میں طنز نہ چھپاسکی۔

'ہاں اگریہ دورے جلدی جلدی ہونے لگیں تو۔ ایک تو ہمارے وسائل پر ہوجھ پڑتا ہے مہمان داری کا، دوسرے میرے پاس اتنا وفت نہیں ہوتا کہ میں مصنوعی مسکراہٹ لیے ان کے سامنے بیٹھا رہوں۔'

'وہتم سے ملنے تونہیں آ رہے' میں غلط فقرہ کہہ بیٹھی۔

'چلواچھا کیاتم نے بیدواضح کردیا۔ پھر میں آج رات وہیں ابراہیم کے پاس کھہر جاؤں گا۔' 'تم بالکل ابراہیم کے پاس نہیں سو گے۔ وہ لوگ کیا سوچیں گے' میں نے التجا کی۔ 'مجھے ان کی آمدورفت پر کنٹرول نہیں اپنی حرکت وسکونت کا تو اختیار ہے۔' 'پلیز ہمارے گھر کوئی بات درست کیوں نہیں ہوتی' اب میں آنسوندروک سکی۔ 'بیگر مجھے کے آنسومت بہاؤ۔ میں نے کہد دیا میں رات نہیں آوں گا۔' 'بھاڑ میں جاؤ مجھے بھی غصہ آگا۔'

> ' بکواس کی ضرورت نہیں ہے اپنی زبان پر قابور کھو ورند۔' 'ورند کیا؟' میں نے اطہر کو گویا چیانج کیا۔

اطہر نے کوئی جواب نہیں دیا،صرف خونی نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔

گھر میں تناؤ کی وہ فضا قائم تھی کہ اتن معمولی معمولی بات بھی نوک خار بن جاتی تھی۔ ہم دونوں بیوقو فول کی طرح اس الجھے دامن کوسلجھانے کے بجائے جھٹکا دے کر نکالنا چاہتے تھے۔ 'دونوں بیوقو فول کی طرح اس الجھے دامن کوسلجھانے کے بجائے جھٹکا دے کر نکالنا چاہتے تھے۔ 'دون کیا، بول کیوں نہیں رہے، یہ یا کتان نہیں ہے میں نے من رکھا تھا کہ یا کتان

میں اکثر شوہر بیویوں پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔

'ورنہ یہ کہ ایک تھیٹر لگا توتمھاری زبان تمیز کے دائرے میں پہنچ جائے گی۔'

'تھیٹر مارو گے،تھیٹر مارو گے'، میں نے اس کا گریبان کھینچا۔'میرے تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں نال۔'

اطہر نے مجھے دھکا دیا تو میں کری سے جانگرائی۔اب مجھ پرتقریباً ہسٹیریا کا دورہ پڑچکا تھا۔ میں نے اپنی آواز سی مار دو مجھے، جان سے مار دو، یہی کسررہ گئی ہے۔'

'میں کیوں مار دوں، خود کیول نہیں مرجا تیں۔ بہت می لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، زہر کھا لیتی ہیں، زہر کھا لیتی ہیں، کا ئیاں کاٹ لیتی ہیں، مرنے کا شوق ہے تو وہ راستہ اختیار کرؤ پیرمیرا شوہر بول رہا تھا۔ 'میں حرام موت گلے لگا لول، مرجاؤں گی لیکن خودکشی بھی نہ کروں گی۔خودکشی نہ صرف حرام ہے بلکہ میرے نزدیک بزدلی کی سب سے نجلی منزل ہے، اور میں بزدل نہیں ہوں' میں نہ جانے کیا کیا کہتی رہی لیکن اطہر باہر جا چکا تھا۔

اس دن شام میں حمیرا کے والدین ہیوسٹن سے نیویارک پہنچ۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ تھا، لیکن اب مرض لاعلاج پایا۔ تمام حالات کی تفصیل جان کرانھوں نے سمیرا کو طلاق کی احازت دے دی۔

آج طلاق كوتين دن مو يك تھے۔

ان تین دنوں میں پچھلے تین سال کی بار میرا کی آنھوں کے سامنے ہے گزر گئے۔ اپنے رویے اور ذمہ داریوں کا محاسبہ۔ شاید یوں ہوتا تو یوں رہتا۔ میں یہ کرتی تو وہ یہ کرتا وغیرہ۔لیکن پچھلے تین سال خاص کر پچھلا ایک سال ایک ایسا جہنم تھا کہ میرا کے ذہن میں کوئی پچھتا وانہیں تھا۔ اس ہے پہلے کہ رستہ زخم ناسور بن کر پورے بدن میں زہر پھیلا دے، بہتر ہے کہ ممل جراحی ہے عضو ہی کاٹ دیا جائے۔ نیویارک اے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ والدین کے اصرار کے باوجود وہ ہوسٹن واپس جانے کو تیار نہ تھی، جہاں اس کے بچپن کے سارے دوست اے نیویارک رخصت کر بچکے تھے۔ ہوسٹن واپسی گویا ناکامی کا اعتراف ہوتی۔ وہ سرِ عام اپنے جانے والوں کے درمیان اعتراف ناکامی کا حوصلہ نہیں یا رہی تھی۔

سمیرا نے اسکول سے جھ ماہ کی رخصت کی اور پاکستان جا کر پڑھانے کی ٹھانی۔منظر میں تبدیلی کی خواہش اتنی شدیدتھی کہ والدین کے سمجھانے کے باوجود وہ کراچی چلی آئی۔کراچی اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، والدین یہیں سے امریکہ گئے تھے، اور سمیرا تقریباً ہرسال یہاں آتی رہتی تھی۔ سے امریکہ گئے تھے، اور سمیرا تقریباً ہرسال یہاں آتی رہتی تھی۔ سمیرا نے کراچی میں کئی جگہ پڑھانے کے لیے درخواست ڈالی تو بہت اچھا اور حوصلہ افزا جواب ملا کئی جگہ انٹرویو میں شریک ہوئی۔

'یہ بتائے نیو یارک جھوڑ کرآپ یہاں کیوں پڑھانا چاہتی ہیں۔' 'بس منظر کی تبدیلی کی خواہش یہاں تھینچ لائی۔ پھر بیہ کہ جو کچھ وہاں سیکھا ہے وہ یہاں اپنے لوگوں کولوٹا سکوں تو کتنا احجھا رہے۔'

"آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟"

'جی میں اکیلی ہوں۔ دراصل میری شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے' ہر انٹرویو میں بیسوال جواب ضرور ہوتا۔اسے اچا نک امریکہ یاد آتا کہ جہاں انٹرویو میں بیسوال غیر قانونی ہوتا۔ 'اوہ!'

'کیوں کوئی مسئلہ ہے کیا' پہلے انٹرویو میں اس اوہ ہے وہ ذرا گھبرا گئی تھی۔ 'نہیں بیتو اور بھی اچھی بات ہے۔ میرا مطلب ہے آپ کو کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، بندھن نہیں ہیں تو آپ دل لگا کر کام کر شکتی ہیں۔'

نہ جانے کیوں سمیرا کوفورا نوکری مل جاتی۔لیکن پاکستان میں تین ماہ قیام میں اس نے چارنوکریاں بدلیں۔

'سمیرا بیٹا کیسا چل رہاہے تمھارا کام'ایک دن امی فون پر پوچھ بیٹھیں۔ 'امی کام تو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں بہتجربہ ناکام رہے گا۔ اور مجھے واپس نیویارک جانا پڑے گا۔' میں ای سے ہمیشہ بہت قریب رہی تھی۔

"كيول بيني كيا پيم مين، مين تمهارے ابوے كهول بھيج دين؟

'ای پیمیوں کی بات نہیں، اب مجھے طلاق شدہ اور اکیلا سمجھ کر سب کے رویے بدل جاتے ہیں۔' میں ای سے تفصیل بیان نہ کر سکی کی بیکن مجھے یقین تھا وہ سمجھ جا کیں گی۔ جاتے ہیں۔ ' کیا مطلب سمیرا' پھر بھی انھوں نے سوال کر ہی ڈالا۔ بعض جملے سن کر اور اہم ہوجاتے ہیں۔

'ارے امی چند ہی دنوں میں میرے ساتھی مرد اساتذہ، اکاؤنٹٹ سب ہی لگتا ہے میرے لباس کے پارد کیھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لگتا ہے بیہاں کوئی اپنی بیوی سے خوش نہیں۔ میرے لباس کے پارد کیھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لگتا ہے بیہاں کوئی اپنی بیوی سے خوش نہیں۔ دوسری نہیں تو تیسری ملاقات میں ضرور اپنی ناکام از دواجی زندگی کا قصہ لے بیٹھتے ہیں۔ دوسری نہیں تو بہت کوفت کی بات ہے۔'

'ہاں ای کونت تو ہے۔ پھریہ کہ جس کا بڑھتا ہاتھ جھٹک دو وہ اسے تو ہین گردانتا ہے اور اوچھی حرکتوں پراتر آتا ہے۔'شکر ہے ای میری آنکھوں میں آنسونہیں دیکھے علی تھیں۔ 'بیٹی تم اسکول بدل کر دیکھو۔'

'ای میں تین اسکول بدل چکی ہوں۔ اس معاشرے میں مطاقہ کے لیے اکیاے رہنا ممکن نہیں۔ آزاد کی نسواں ابھی بیباں کی ڈکشن میں نہیں آئی، امی گزارا ہونا مشکل ہے۔' میرے لیجے کی مایوی امی سے نہ چھپ سکی۔'اور امی ساتھی اسا تذہ ہی کیا، کچھ بچوں کے تو باپ بھی اکثر چلے آرہے ہوتے ہیں۔سب کا خیال ہے امریکہ پلٹ مطلقہ ہے۔ ایک زمیندار صاحب جن کا بچہ میری کلاس میں ہے وہ مجھے ڈیفنس میں ایک اپار شمنٹ میں سیٹ کرانے کی پیشکش بھی کر پی میری کلاس میں با قاعدہ رویڑی۔

'رونہیں بیٹا، واپس آ جاؤ، یہاں ہم سب ہیں۔'ای کی آ واز بھی گلو گیر ہو گئی۔ 'ای ان لوگوں نے مجھے اپنی نظر میں گرا دیا ہے، کیا میں اتن آسان، اتن مہیا، اتن Frustrated گئی ہوں؟'

سمیرانے کوشش کی کہ کسی طرح جم سکے، لیکن جب ہر جگہ ایک ہی سا ماحول دیکھا تو امریکہ واپسی کی ٹھان لی۔ ہیوسٹن جانے کے لیے اب بھی تیار نہ تھی۔ ان تین سالوں میں اطہر کی ریزیڈنی ختم ہو چکی تھی اور وہ شکا گو جا کر بس گیا تھا۔ سمیرا کے نیویارک میں بہت دوست سے ۔ اسے نیویارک ہر حال میں ایک اچھاا نتخاب لگا۔ اپنے پرانے اسکول فون کیا تو انھوں نے سے ۔ اسے نیویارک ہر حال میں ایک اچھاا نتخاب لگا۔ اپنے پرانے اسکول فون کیا تو انھوں نے اب تک اس کی جگہ کوئی دوسری استانی نہیں رکھی تھی، یوں سمیرا واپس کرا چی سے نیویارک آگئی۔ میہاں تابندہ کے علاوہ سمیرا کی بہترین دوسیں حنا اور دیباسب ہی تو تھے۔

ایک ہی دن آ رام کے بعد تمیرا واپس اسکول گئی تو لگا جیسے اپنے گھر آگئی۔ ساتھی اسا تذہ

## نے کھل کراس کا استقبال کیا۔

میں نے سب سے پہلے تابندہ کوفون کیا۔ تابندہ اور اس کے شوہر، زین، دونوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور شام مجھے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ میری شرط وہی تھی کہ اپنے کتے کو باندھ کے رکھنا۔

'ارے پاگل، کتے ہے اچھا ساتھی کوئی نہیں، چاہے زین سے پوچھالو، تابندہ شوخی سے بولی۔ 'ہاں بھئی مجھ سے زیادہ تو یہ Doggy اس سے قریب ہے' زین بھی ہنس دیا۔'اچھا ہوا تم آگئیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا پاکستان مت جاؤ' تابندہ مجھ پر برس پڑی۔

' چلو بھئی صبح کا بھولا شام کولوٹ آیا' زین نے جے بچاؤ کرایا۔

'ہاں بھی ایک اور ڈراؤ نا خواب ختم ہوا۔ فی الحال تو میں اسکول ہی میں مہمان اسا تذہ کے کمرہ میں رہ رہی ہوں ،لیکن ا پارٹمنٹ ڈھونڈ نا ہے۔'

'ارے تو جب تک یہاں چلی آؤ' زین نے خلوص سے کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کا جملہ ختم ہوتا، تابندہ نے درمیان میں ایک لیا۔

'ہاں تمیرا ضرور، کیکن اصل میں ای آرہی ہیں،تمھی کو تکلیف ہوگی۔' 'ارے نہیں بھئی میرا قطعاً بیہ مطلب نہیں کہ تم لوگوں کو تکلیف دوں۔ میں نے شرمندگی

ے کہا۔ 'بس زین بھائی مدد کردوا یار ممنٹ و کھنے میں ۔'

' ہاں۔ ہاں میہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، میں ضرور تمھاری مدد کر دوں گا' سمیرا کو لگا تا بندہ کو میہ بات پسندنہیں آئی۔

دوسرے دن زین اے پچھا بارشمنٹ دکھانے لے گیا۔ بلکہ اس کام کے لیے زین کو دو تین بارسمبرا کو لے کر جانا پڑا۔سمبرا نے ابھی تک کارنہیں خریدی تھی۔بس اور ٹیکسی ہے کام چل رہا تھا۔

دیبا کو معلوم ہوا کہ تمیرا آگئ ہے تو اس نے بھی تمیرا کو فون کیا۔ خوب گلے شکوے ہوئے۔ دیبا شام کو ملنے آنے کے لیے تیار تھی۔ تمیرا نے اسے بتایا کی وہ ابھی اسکول کے ہی اسک کم سے میں تھمری ہوئی ہے۔ دیبا کے شوہر سے ملے بھی بہت دن ہو گے تھے۔ لہذا میں اسک کم سے میں تھمری ہوئی ہے۔ دیبا کے شوہر سے ملے بھی بہت دن ہو گے تھے۔ لہذا میں

آ جاتی ہوں۔

تمھارے گھر، اپنے شوہر ہے کہو مجھے اسکول سے لے لیں، ابھی تک میرے پاس کار ھی نہیں۔'

'مسعود تو آج کل بہت دیر ہے آرہ بیں سمبرا۔ چلوتم آ تو گئی ہو، سی دن ملاقات بھی ہوجائے گی۔ دیبانے بیے کہدکراتی جلدی فون بند کیا کہ میر ہے انٹینا ملے جلے پیغامات دینے گئے۔ پھراس کے بعد بیہ معمول بن گیا۔ سمبرا کو رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ اس کی دوستوں کے شوہر تو اس کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اس کی دوستیں اسے گھر بلانے سے خاکف ہیں۔ حالانکہ کی دوستوں میں۔ حالانکہ کی دوست کے شوہر نے بھی کوئی نامناسب بات نہیں کی۔ لیکن اس کی دوستوں کے فون آنا تقریباً بند ہو گئے چہ جائیکہ بیہ یو چھنا کہ کوئی ضرورت یا کام تونہیں۔

سمیرا کی دوست حنا بھی سمیرا کی کشتی میں ہی سوارتھی۔ اس کے شوہر کا بہت نوجوانی ہی میں ایک ٹریفک کے حادثے میں انقال ہوگیا۔ حنا ایک کاسمیٹکس کمپنی میں ملازم تھی۔ شوہر کی فیات کے بعد ابھی تک دور دور کسی دوسرے مردکی آمدکی اطلاع نہیں تھی۔ سمیرا کچھ دن کے لیے، حنا کے ساتھ ہی اس کے ایار ٹمنٹ میں رہنے گئی۔

' مجھے لگتا ہے میں نے اپنی سہیلیوں کو بہت استعال کیا ہے' میں نے پاؤں صوفے پرسمیٹتے ہوئے وہ موضوع چھیڑا جو مجھے بہت تنگ کررہا تھا۔

'کیوں بھئ، ایبا کیا کام لے لیاتم نے ان سے ٔ حنا ٹی وی کے ریموٹ سے چینل بدل رہی تھی۔شام کا وقت تھا، ہم دونوں چائے کے ساتھ ٹی وی کے سامنے براجمان تھے۔

' پیتہ نہیں، انھوں نے مجھے اپنی انجمن سے بالکل کاٹ دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے بعض تو میری اپنے گھر آمد ورفت پیندنہیں کرتیں' میں اصل موضوع پر آگئی۔

'ہوں' حنا کا ہنکارہ معنی خیز تھا۔

'ہوں کیا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم میں نے کیا کیا ہے' میں نے اس سے مشورہ ما نگا۔ 'تم نے یہ کیا ہے کہتم مطلقہ ہوگئی ہو۔'

مطلقہ ہوگئ ہوں تو کیا۔ میں نے کسی سے مالی مددنہیں مانگی۔ پھرسب دوستوں کو پت ہے

میں نے کتنی کوشش کی تھی اپنی شادی بچانے کی لیکن تعلقات ایسے نہیں رہے تھے کہ شادی نے سکتی۔ میں نے اپنا دفاع کیا۔

'بات بار بننے کی نہیں ہے، شمھیں ابھی طلاق کو ایک سال سے بھی کم ہوا ہے، اور وہ بھی پہلے چار چھ ماہ تم نے پاکستان میں جھک ماری۔ میں چار سال پہلے بیوہ ہونے کے بعد اس عذاب سے گزر چکی ہوں۔ ہماری طرف کی سب خواتین ہم سے خوف زدہ رہتی ہیں کہ کہیں ہم ان کے شوہر پر ڈورے نہ ڈال دیں۔اس لیے وہ اپنے گھر میں ہمارا داخلہ پندنہیں کرتیں۔'

'واقعیٰ؟ یہ میری قریبی سہیلیاں جو میری بہنوں کی طرح ہیں، مجھتی ہیں کہ میں ان کا شوہرچھین لوں گی' میرے لہجے میں دکھ، کرب، شکست اور زمانے بھر کی حیرت تھی۔

'مطلقہ یا بیوہ عورت کا عذاب اب مغرب ومشرق دونوں میں ایک جیسا ہے۔ وہاں یہ کہ ہرآ دمی تر نوالہ سمجھتا ہے بیباں بیہ کہان کی بیویاں ڈ کیت سمجھتی ہیں۔'

ایا کیے ہوسکتا ہے حنا، تمھیں غلط فہمی تونہیں ہوئی، تو ہم کہاں جائیں۔

'کہیں نہیں، بہت پھونک بھونک کر، بہت احتیاط ہے ای معاشرے میں اپنی جنگ جیسی ۔ ہر جملے، ہر جملے، ہر سانس سے پہلے میشعوری جانج کریں کہ اس کا کوئی غلط مطلب تو نہیں نکل سکتا۔' حنا بھی اداس ہوگئی۔

میں نہیں مان علی، تابندہ میری بجین کی دوست ہے؟

دوسرے دن میں نے سوچا تابندہ سے براہِ راست بات کروں۔ آخر پچھلے اٹھاکیس سال سے دانت کا نے کی دوئی ہے۔ تابندہ کیے اس پرشبہ کرسکتی ہے۔ بغیر بتائے میں تابندہ کے گھر جا پیچی ۔ جوش اور جذبے میں کتے کا خیال بھی نہیں آیا۔ اتفاق سے دروازہ کھلا ملا۔ میں اندر داخل ہوئی تو تابندہ کسی سے فون پر بات کررہی تھی۔

'دیبا ذرااحتیاط ہے۔ میں نے تو تمیرا کو بالکل کاٹ دیا ہے۔ تم بھی زیادہ اسے گھر میں نہ گھساؤ۔'

'ہاں میں سیجے ہے' دوسری طرف سے غالبًا یہی کہا گیا ہوگا جبھی تو تابندہ بولی: 'زیادہ تر اس کے ایار شمنٹ جا کرمل لیا کرو۔ دیبا دیکھواگر مزاج اچھا ہوتا تو طلاق کیوں ہوتی۔ ہمیں تو وہی پتہ ہے نال جو سمیرانے بتایا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ مجھے تو اطہر بھائی الجھے خاصے معقول آ دمی لگتے تھے۔ نہیں بھٹی میں بیہ خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ بچپن کی دوسی اپنی جگہ، خطرے سے دور رہو اور اس کا سد باب کرو۔ بلی سے کہوں دودھ کی رکھوالی کرے۔ 'تابندہ نے ہنس کرفون پر کہا۔

میں اس سے زیادہ نہ من سکی۔ الٹے پاؤں واپس باہرنگل آئی۔ جب اطہر نے طلاق دی تھی تو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مگر وہ پھر بھی اجنبی تھا، معاملہ نہ نبھے سکا۔ مگر آج بہت ٹوٹ بچوٹ ہوئی تھی۔ آج جب اپنوں نے طلاق دی تو اپنی ذات بہت بر ہند، تنہا اور چھوٹی گئی۔

اس ٹوٹے دل کے ساتھ میں ٹیکسی کرنا بھی بھول گئی اور پیدل ہی گھر کی جانب گھسٹتی رہی۔راستے میں ایک جانوروں کا شیلٹرنظر آیا تو قدم خود بخو داس کی جانب چل پڑے۔ 'سنیں میں کوئی کتا پالنا چاہتی ہوں۔' مجھے اپنی آواز خود بھی اجنبی گئی۔

## طائرِ لا ہوتی

جھگیوں کی بیاستی، شہر کی جنوبی حد پر ہی ہوئی تھی۔ پیوڑا بالکل آ کھ کے سامنے ہوتو بہت نگ کرتا ہے، در شکی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ادھر ادھر کی کونے گدرے میں ہوتو نظر انداز کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بستی بھانت کے کاری گروں، گداگروں، تماشہ دکھانے والوں اور کہیں کہیں جانوروں سے بحری تھی۔ شہر کے اطراف کی بیا بستیاں عموماً غیر اہم، گندی اور پر تعفن ہوتی ہیں۔ لیکن وسطِ شہر پر گرفت ایسی کہ بیا عائب ہوجا کمیں تو متوسط اور بالائے متوسط گھرانوں میں کھانا بکنا بند ہوجائے، بیت الخلاصاف نہ ہوں، گل کو چوں سے کوڑا نہ اٹھے۔ متوسط گھرانوں میں کھانا بکنا بند ہوجائے، بیت الخلاصاف نہ ہوں، گل کو چوں سے کوڑا نہ اٹھے۔ غرض ہماری صاف ستھری زندگی پر ایک بر یک لگ جائے۔ ای بستی کی ایک جھگ میں رمضان ایٹ تین بندروں کے ساتھ رہتا تھا۔ نام کا اثر پچھ ایسا ہوا کہ ساری زندگی بحوک میں گزری۔ نام تو بدل کے رمجو ہوگیا لیکن بھوک نہ بدلی۔

شہر پھیلتا جارہا تھا لیکن کچھ ایسی چالاکی سے کہ جھیوں کی یہ بستیاں شہر کے بیرونی دائرے میں ہی رہیں۔ قدرت کا آرکینگر ہوتاتو پھیلاؤ سے جلد ہی یہ بستیاں شہر کے اندر آجا تیں،لیکن انسانی ذہن کے آگے قدرت کی سائنس بھی مار کھا جاتی ہے۔ اس پھیلاؤ سے نقصان یہ ہوا کہ رمجو کو این بندوں کی ری تھا ہے اب شہر کے وسط میں پہنچنے کے لیے اور

زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ سواری کا سوال ہی نہ تھا۔ یہاں پیٹ بھرنے کو روپیہ نہ تھا، سواری کا کرایہ کہاں ہے ادا کرتا۔ وہ تو بھلا ہو کچرا گاڑی کے ڈرائیور کا کہ شہر میں کچھاندر تک جھوڑ دیتا، و ہاں ہے رمجومیلوں پیدل سفر کرتا۔ایک ہاتھ میں ڈگڈگی ، دوسرے سے تین رسیاں تھاہے۔ رسیوں کے دوسرے سرے پر وہ تین جانور بندھے تھے جن کی حرکتیں تماش بینوں کی دلچیں وتخیر کا ماعث منتیں اور رمجو کے پیٹ کی آگ بجھانے کے اسباب مہیا کرتیں۔ رمجو اور بندروں میں ایک ایباتعلق پیدا ہوگیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی بقا و غذا کے لیے لازم وملزوم تھے۔رمجو کی اینی ضروریات بہت محدود تھیں۔جسم پر بغیر بنیان کا ایک کرتاجس کی دونوں جیبوں میں الم غلم نہ جانے کیا گیا کیا ہرا رہتاجنحیں وہ تماشہ دکھانے میں استعال کرتا۔ نیچے بھی دھوتی اور بھی شلوار۔ ایک عدد دو بادیوں کی چپل کبھی کوڑے میں ایک جیسے دو جوتے مل گئے تو پچھ عرصے بغیر موزے کے یہ جوتے ساتھ دے جاتے ۔لیکن سب سے دلچسپ اس کی وہ زنبیل تھی جو ہمیشہ پیٹھ پر دھری رہتی۔ زنبیل میں ایسے پیشہ و رانہ خزانے بھرے تھے کہ ایک لیمے کوتو عمروعیار بھی چکرا جائیں۔ بندر کے لیے ایک ہیٹ، کسی انگریزی اسکول کی سرخ الاسٹک والی ٹائی، ایک جیوٹا سا اسٹول اور کیلا۔ یہ تین چار چیزیں تو گو یا خزانے کامشقل حصہ تھیں۔ اس کے علاوہ راستہ چلتے جہاں کہیں رمجو کو ایسی کوئی چیز نظر آ جاتی ، جے اس کا ذہن رسائسی کہانی کے سیٹ پر دیکھ یا تاتو وہ بھی زنبیل میں آ جاتی۔ کچھ عرصے تماشے کا حصہ بننے کے بعد وہ واپس کوڑے کا حصے بن جاتی یوں ہر ماہ دو ماہ زنبیل کا فرنیچر بدلتا رہتا۔ بیسلیلے رمجو کومصروف رکھتے اور دائرہ انسانیت کے کسی بیرونی قطرمیں اے زندہ رکھتے، ورنہ جس کے چوہیں گھنٹے تین بندروں کے ساتھ گزریں اس کا خود بندر نہ بن جانا جیرت سے کیا کم ہے؟ جھگی میں بھی ایک چاریائی، چادر، تکیہ، چند برتن، آئینہ، کنگھا، بڈیوں سے بنامنجن، لوٹا اور ایک ٹین کا بکس کہجس میں اس کا سارا گھر سا جائے، پیقی رمجو کی کل کا ئنات ۔اشیاء کی قلت ہے یہ فائدہ ضرور تھا کہ رمجو بہت متحرک ہو گیا تھا۔ جب بھی دیں پندرہ سال کے بعد سرکار کو انگرائی آتی اور بستی کوشہر کے اس کونے ہے اس کونے نتقل کیا جاتا، تو سارا سامان ایک بکے میں ڈال رمجو ایک گھنٹے میں جمرت کے لیے تیار ہو جاتا۔ رمجو کو اچھی طرح یاد ہے جب ایک بنگلے میں تماشہ دکھانے گیا تھاتو چوکیدار نے بتایا صاحب لوگ ملک

ے باہر جارہ ہیں اس کی الودائی پارٹی ہے۔ گہرائ میں رکھے مختلف پیائٹوں کے چالیس بڑے جہازی قتم کے ڈب، سوٹ کیس اور کنٹینر دیکھ کے رمجو دنگ رہ گیا تھا۔ یہ پھیلاؤ رمجو کی پروازِ فکر سے بلند تھا۔ یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ اوپر کہیں جب رمجو اور بنگلے کا مالک ملیں گ تو دونوں ایک ہی جتنے صاحب حیثیت ہوں گے، بلکہ جائیداد کا رقبہ بھی ایک ہی ناپ کا ہوگا۔

ر بحو کو کوڑا گاڑی نے سہراب گوٹھ کے نزدیک اتار دیا۔اس نے زئیل جیٹے پر جمائی،

تینوں بندروں کی رق تھامی اور چل پڑا۔ سہراب گوٹھ سے نزدیک ایک مضافاتی ہستی گشن اقبال

نام کی تھی۔ مضافات تو خیر برسوں پہلے کی بات ہے اب تو یہ گشن بھی آدمیوں کا جنگل تھا۔ یہ

بات ر بچو کے حق میں تھی۔ جتنا زیادہ گنجان علاقہ استے بی زیادہ تماش بین۔ پھر بھلا ہو ڈارون

کا، شک کا ایسا نے بوگیا ہے کہ جانوروں بالحضوص بندروں سے ہماری دلچیں بڑھتی جا رہی ہے۔

اس میں رنگ ونسل بھی آڑے نہیں آئی۔ نہ تماشہ دیکھنے والوں کی نہ دکھانے والوں کی۔ بندر

چاہے سفید ہو یا گندی، پیلا ہو یا کالا، جب تک ڈگڈگ پر ناچ رہا ہے، تماش بینوں کی تفریح طبع

کا باعث ہے۔لین اس میں جتنا قصور اان کم ذہمن جانوروں کا ہے اس سے زیادہ لائق تحسین وہ

ہاتھ ہے جو ڈگڈگ بجا رہا ہے۔اس کا کنٹرول، اس کے اشارے، کس وقت ڈھیل دینی ہے، کس

وقت تھینچ مارنی ہے۔آپ کسی کو ایسے نیچانے کی کوشش کر کے دیکھئے، امکانِ غالب ہے کہ غرا کر

کا کھائے گا۔ تو اس کھیل کی کامیا بی میں نا پچنے اور نیچانے والے دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے،

اور دونوں برابر کی دادو تحسین کے مشخق ہیں۔

ر مجواب گلشن اقبال کی بڑی چور گئی تک پہنچ گیا تھا۔ تینوں بندروں کی رسیاں چھوٹی کرلی تھیں کہ ادھرادھر منہ نہ ماریں۔ جس ذاکقہ کی عادت پڑ چکی ہواس ہے بہتر ہے آشنا کی ہوگئ تو ہاتھ ہے نہ نکل جا کیں۔ ڈگڈگ کی آواز ہے لوگ آہتہ آہتہ جمع ہونا شروع ہو گئے، رمجو کے گرد ایک حاقہ سا بنتا گیا۔ اچھنے کی بات سے کہ ڈگڈگ دن مجر میں کی وقت بھی ہجے، بہت سے لوگ آئی فراغت ہے میٹھیل جا کیں گے کہ حاقہ بنا کر تماشہ دیکھ سیس سرمجو نے اپناروزانہ کا الاپ شروع کردیا:

ا بٹ کے صاحبان، دو دو قدم ہٹ کے۔ ارب بھائی جانور ہے آپ کمال کرتے ہو۔

ندند بيج ال كوكيلا نددو۔ ديكھو، ديكھو بيچ كاٹ كھائے گا پيچھے ہو جاؤ۔'

ساتھ ساتھ ڈگڈی بھی نج رہی ہے۔ زنبیل اب زمین پر دھری ہے اور اس میں سے تیزی سے چیزیں برآمد ہور بی ہیں۔ وقت نے رمجو کوسکھا دیا تھا کہ پہلے دس منٹ بہت اہم ہیں۔اس میں یا تو وہ مجمع کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا، در نہ اگر دس منٹ سے ذرا تاخیر ہوجائے تو تجس مجمعے کا رخ کئی اور عجوبے کی طرف پھیر دیتا۔ آج بھی پہلے دی منٹ کے اندر اندر رجونے ایک بندر کے سر پرٹویی جمائی، دوسرے کے گلے میں ٹائی افکا دی اور بندریا کے جسم پر ایک چھوٹی می چولی باندھ دی۔ یوں اس نے صدیوں پرانے تکون ہے ایک فارمولہ ڈ رامہ ترتیب دیا۔ بندریا اس کی ری کے اشارے پر ناچتی ، جبکہ دونوں بندر بہ ظاہر خوخیا کے اس کے لیے اڑ پڑتے۔ مجمع کے لیے بندروں کا بیرویہ بہت دلچیپ اور تخیر خیز تھا۔خوب سیٹیاں اور تالیاں بجیں۔ انسان اس رویے اور کہانی ہے خوب واقف تھے۔ بندروں کو اس نقالی پر خوب داد ملی اور رمجو کچھ روپید کمانے میں کامیاب رہا۔انعام میں بندر ایک تو رمجو کی پھٹکارے محروم رہے اور دوسرے چند کیلوں کے بھی حقدار ہے۔ بندریا اور ہیٹ والا بندر زیادہ سدھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ جبکہ تیسرا بندر ذرا مزاج دارتھا۔ اس کے تلکھنے پن کو تماش بینوں نے خوب پند کیا کہ اس سے کہانی میں ذرا گرمی آگئی تھی ۔ مکمل تابع داری تماشائیوں کے مزاج کے خلاف تھی، کوئی بھگت شکھ نکل آئے تو اے قبولیت ضرور ملتی ہے۔ بیتو رمجو کو ہی پیتہ تھا کہ اس کا کٹکھنا ین کہانی کا حصہ نہیں ہے، اتنے سالوں کے بعد بھی کمبخت کا مزاج تابعداری پر آمادہ نہ تھا۔ بیہ فرق خمیر میں تھا یا کھلانے والے ہاتھ سے کیلے کا ذائقہ کڑوامحسوں ہوتا تھا، یہ سوچنے کے لیے رمجو کے پاس نہ وقت تھا نہ د ماغ۔ یہ بندر رمجو کو ناکوں بنے چبوا تا،لیکن اے آپ نجانے والے كى مہارت ہى توكہيں گے كدا ہے مزاج دار بندر كے خوخيانے كو بھى ایسے استعال كرتا كدوه مفاد کا ذریعہ ہے۔

رات ڈھلنے سے پہلے رمجو واپس بستی پہنچ گیا۔ یہ کھیل روشی کے ہیں، جب تک تماش بین نہ ہوں تماشہ دکھانے والے کو مزانہیں آتا۔ جھگ میں پچھ دیر کے لیے رمجو نے بندروں کو کھلا چھوڑ دیا۔ رات سونے سے پہلے وہ انھیں ایک کھونٹے سے باندھ دیتا۔ بھٹی کیسے ہی مطبع کیوں نہ ہوں، ہیں تو آخر بندر۔ ادھر نجانے والے گی آ کھے جھیکی کیا معلوم کیا کر ہیٹھیں۔ شروع ہیں تو ربحو اپنے بندر درات مجر کے لیے کھلے جھوڑ دیتا تھا۔ سدھائے ہوئے بندر زیادہ تو ڑپوڑ نہیں گاتے، لیکن اس کے اعتبار کو اس وقت محمیں پہنچی جب ایک بندر بھاگ نگلا۔ اور ستم ہے کہ جنگل میں پہنچنے سے پیشتر ہی ایک ٹرک کے بیٹچ آ کر مارا گیا۔ ربحو اپنے باتی بندر اس کی پکلی لاش دکھانے لے گیا تھا۔ نتیجہ فاطر خواہ نگلا، باتی بندر ایسے سہم کہ پھر ربحو کو مشکل نہ ہوئی۔ ول ہی دکھانے لے گیا تھا۔ تر خوب ہسا۔ یہ تیمرا بندر ایسے سہم کہ پھر ربحو کو مشکل نہ ہوئی۔ ول ہی واقت کو میں اپنی چالا کی پرخوب ہسا۔ یہ تیمرا بندر ایسی ربحو کے پاس نیا تھا۔ اگر چند برس کی رفاقت کو آپ نیا کہتیں۔ مائل بہ سدھائی تھا لیکن ایسی اطاعت کے اس کمال کو نہیں پہنچا تھا جو مطبع بندروں کا خاصہ ہے، عموماً بندراتی دیر نہیں لگاتے سے لیکن بھی سب بندرایک سے نہیں ہوتے۔ اس مائل کو نہیں ہوتے۔ اس مائل کو نہیں ہوتے۔ بندروں کو نقائی سکھا کر بیٹ پالے والا یہاں چوک گیا۔ یہ خیال نہیں آیا اس رات تیمرا بندروں کو نقائی سکھا کر بیٹ پالے والا یہاں چوک گیا۔ یہ خیال نہیں آیا کہ جہاں بندر دوسری حرکتوں کی نقل اتارنا سکھ سکتے ہیں وہاں یہ گرہ لگانا اور کھولنا بھی سکھ سکتے ہیں۔ اس میں صرف ربحوکو ووٹ دینا ہی ٹھیک نہیں ہوا کھڑ ڈگڈ گی بجانے والے یہ مطبع وفر ماں بردار جانور سے ہاتھ دھو میٹھتے ہیں۔

بندر نے ری کیا کھولی اس کے جسم میں گو یا بجلی مجرگئی۔اس نے دوسرے بندروں کو کی رسیاں بھی کھولیس مگر وہ لدھڑ ہی ہے رہے،ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کہیں رمجو نے بندروں کو اقبال کی شاعری سنار کھی ہوتی تو ضرور بھاگ نگلتے۔تن آ سانی آ زادی پر حاوی ہوگئی۔ تیسرے بندر نے ان دونوں پر زیادہ وقت ضائع نہیں کیااور چھلانگیں مار، یہ جا وہ جا چھگیوں کے نزدیک بندر کے ان دونوں پر زیادہ وقت ضائع نہیں کیااور چھلانگی استی کے نکڑ تک بنچ گیا۔ گردن الحا بند کی ہونے سے فائدہ یہ بھوا کہ چھتوں چھتوں کو دتا بھلانگی استی کے نکڑ تک بنچ گیا۔ گردن الحا کے دیکھا تو ہر طرف آبادی کے آثار تھے۔صرف ایک سمت میں پہاڑ اور بچھ درخت تھے۔ بندر کی طبیعت اب انسانوں سے او بھے چیکی تھی پھر دودھ کا جلا چھا جھ کیا منہ لگا تا، اپنے ہم جنسوں کی بھیت اب انسانوں سے او بھے چیکی تھی گیر دودھ کا جلا چھا جھ کیا منہ لگا تا، اپنے ہم جنسوں کی عرفی کی کا کیاریاں اورخوخیا نے کی آوازی نکل رہی تھیں۔ ایک چوکیدار نے جو ایک بندر کو سے خوشی کی کلکاریاں اورخوخیا نے کی آوازی نکل رہی تھیں۔ ایک چوکیدار نے جو ایک بندر کو اس طرح چھلائگیں مارتے دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑا۔ جب رفتار میں مقابلہ نہ کر کا تو ایک

ڈھیلہ اٹھا کر ماراجو بھاگتے بندر کے کولیے پرلگا۔ بندر کوفورا اپنی حماقت کا احساس ہوا اور قبل از آزادی اس جشن کوترک کر کے اپنی رفتار تیز کردی۔ میل دومیل بھاگ کر بندر تھک گیا۔ اب خطرے کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، مگر اتنی دور پیدل چلنے کا عادی نہیں تھا۔ بندر کی رفتار اور پہنچ اتنی دور ہی تھی جتنی اس کے مالک کی۔ اس سے زیادہ یا کم ہوتی تو رسی کا تناؤ اسے واپس محکومیت کی رفتار پر لے آتا اور وہ نچانے والے کی رفتار پر چل پڑتا۔ اب جو خود اپنی رفتار ملی تو تھک گیا۔ اپنے وسائل اور فاصلوں میں توازن پیدا کرنا بندر کے لیے مشکل ہور ہا تھا۔ پہاڑ ابھی دور تھا اور جنگل اس سے بھی کچھ پرے۔ ایک ٹیلے کے پیچھے ہی سوگیا۔

سورج کی کرنوں نے دماغ کے بند در پچوں کو روشن کیا تو ایک کھیج کے لیے بوکھلا سا گیا۔ نئ جگہ، چاروں طرف میدان، نہ جھگ نہ بندریا۔ اوسان بحال ہوئے تو اپنی آزادی یاد آئی۔ دل بلیوں احصلنے لگا۔لیکن ایک نئ حقیقت منہ کھاڑے کھڑے تھی اور وہ تھی بھوک۔ رات کی بھاگ دوڑنے بھوک خوب جیکا دی تھی۔ یہاں دور دور تک کسی ایسی شے کا امکان نہیں تھاجے پیٹ کی آگ بھرنے کے لیے استعال کیا جا سکے۔ بغیر کسی انتظام کے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ یوں آ زادی تومل گئی تھی مگر اب وہ خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ بندر نے ہمت جمع کی اور پہاڑ کا رخ کیا۔ سورج کی تپش ابھی اتنی نہیں بڑھی تھی کہ نا گوارمحسوس ہو۔ لمبی لمبی چھلانگیس مارتا بندر تیزی سے پہاڑ کی طرف بھا گئے لگا۔ پہاڑ کے دامن تک پہنچتے چینجے اب ہمت واقعی جواب دے رہی تھی۔ جیسے جیسے پہاڑ قریب آرہا تھا، ہم جنسوں کی بواس کے نتھنوں میں تیز ہو ر ہی تھی۔ پہاڑ کے نز دیک ہے ہی جنگل کی شروعات تھی۔ پہاڑ کے دامن میں اے جڑی بوٹیاں اور کچھ کچل ملنا شروع ہو گئے یوں کم از کم مجوک کا فوری اور جان لیویٰ مسئلہ توحل ہوا۔ پیٹ مجرا تو آزادی زیادہ مزہ دینے لگی۔ کچھ دیریہلے خالی پیٹ اس کا ذہن محکومیت کے فائدے گئنے لگا تھا۔ بھوک سے نجات ملی تو بندر نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ چھلانگ مار کرنسبتا اونچی جگہ پر پینچنے میں بہت لطف آر ہا تھا۔ اب اے تقریباً نصف بلندی پر بندروں کا ایک گروہ نظر آر ہا تھا۔ غاروں اور کھوؤں سے نکل نکل کر بندر جمع ہور ہے تھے۔اس کا دل مسرت سے لبریز ہوگیا۔لیکن پچھلے چند سالوں میں بندرعموماً سیدھی زمین پر چلنے کا عادی ہو گیا تھا۔اب جو بلندی پر پھلانگنا پڑا

تو جوڑوں میں وہ دردا ٹھنے لگے جواس کے لیے نئے تھے۔ وہ حرکتیں جو غالبًا اس کی سرشت میں شامل تنحییں غلامی میں رہ کر زنگ کھا چکی تنحیں ۔ اب بندروں کا گروہ زیادہ دورنہیں رہ گیا تھا۔ حیرت کی بات میتھی کہ بندربھی قطار بنا کر اوپر ہے اے ایسے دیکھے رہے تھے کہ جیسے گاشن ا قبال کے تماش بین۔ ابھی ای بات پر غور کر رہا تھا کہ ایک پھر آ کر اس کے کو لیے پر لگا۔اس نے بندروں کے غول کی طرف دیکھا گر پھر وہاں ہے تو نہیں آسکتا تھا۔ کیا اس کے تعاقب میں انسان یہاں تک پہنچ گیا۔مگر دور دور تک کسی انسان کی باس نہیں تھی۔ پھر اس ڈ گڈ گی والے ہاتھ کی بو ہے تو وہ بہت مانوس تھا،میلوں پہلے ہے یہ بواے ہشیار کر دیتی نبیس پیکوئی اور ہی دشمن تھا۔ بیاد هیڑین زیادہ دیرنہیں رہی کیوں ایک دوسرا پھر جواس کے قریب آ کر گرا ہے بہت صاف تھا کہ بندروں کے گروہ ہے ہی آیا تھا۔ابھی اس ہے بچا ہی تھا کہ مزید پیخروں کی بارش ہونے لگی۔ اب اس کے جسم میں مزید اتنی طاقت نہیں تھی کہ پھرتی ہے جگہ بدل بدل کر اپنے آپ کو بچاتا، ایک آدھ پھر لگ ہی جاتا۔ای کش مکش میں یاؤں ایسا رپٹا کہ اللتے ملئتے، قلابازیاں کھاتے پہاڑے نیچ گرنے لگا۔ وہ تو خیریت ہوئی ایک بڑے پھرے فکرا کررک گیا ورنہ نیچے پہنچتے پہنچتے تک مڈیاں سرمہ ہو جاتیں۔ اب وہ ان پھروں کی پہنچ سے دور تھا گو پچھ بندر او پر اونجائی ہے نیچے اتر کراس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیرستا چکا توسو چنے بیجھنے کی صلاحیت واپس آئی۔اب جسم اور اعصاب مضمحل ہتھے، بھوک بھی دوبارہ چیک اٹھی تھی۔ اس بار وہ جہاں گرا تھا وہ جڑئ بوٹیوں سے دور جگہ تھی۔گھٹنے لگا، کچھ قدم بڑھتا پھرستا لیتا۔ جینے کی امنگ کیا انسان کیا جانور ہر جاندار میں خطرے کے وقت اضافی قوت ڈال دیتی ہے۔گھٹ گھٹ کر پھر جڑی بوٹیوں کے نز دیک پہنچ گیا۔جسمانی قوت گو پھر کسی حد تک بحال ہوگئی کیکن ذہنی کدورت نه مٹ سکی۔ اب ذہن دوحصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف محکومی کی آسانی تھی، یکا یکا یا مہیا تھا۔ دوسری طرف آزادی تھی ،خطرات تھے، کھلی فضاتھی ۔ ذہن پھر بھی آزادی کی یکار زیادہ س ر ہا تھا۔ آ زادی کی اتنی قیمت ہوگی ہیا ہے انداز ہنبیں تھا۔ کیا آ زاد بندر ہی آ زاد رہ کتے ہیں ، کیا محکوم بندراس آ زادگروہ میں شامل ہونے کا حق کھو بیٹھے ہیں؟ ایباممکن نہیں ہے کہ میں اپنے ہی ہم جنسوں کے لیے اب قابلِ قبول نہیں ہوں۔ بیسوچ کر بندر نے کسی دوسرے رخ سے رجوع

کرنے کا فیصلہ کیا، وہ پھراٹھا اور اس دفعہ یہاڑ ایک نئی سمت سے چڑھنے لگا۔ وائے نادانی کہ اس امرے بے خبرتھا کہ اگر شرکت اورتقیم ہے بیا جاسکتا ہے تو آزادمنش بھی نے ممبر قبول نہیں کرتے۔اس رخ سے بھی پھر آنے لگے۔اب یقینا محکومی کے کیلوں کا ذا نقتہ یاد آنے لگا۔ تین برس کی محکومی رسیاں تڑانے کی تڑپ کو اتنی ضعیف کر چکی تھی کہ بندر نے آسان راستہ اختیار کیا اور واپس ڈ گڈ گی بجانے والے کی بستی کی راہ لی۔جان بچانے کی امنگ نے گویا پیروں میں بھر سے جان ڈال دی۔ گرتا، پڑتا، بھا گتا، احجلتا بہاڑ سے دور ہوتا گیا۔بستی میں جلتی بجھتی لالثینوں کی روشنیاں اب نظر آنے لگی تھیں۔ رمجونہیں رکھے گا تو کسی اور کی غلامی میں چلا جاؤں گا۔ بندر نے حاکم بدلتے دیکھے تھے، غلامی وہی رہتی،صرف حاکموں کے چبرے بدل جاتے۔ تھا ہاراجسم بستی اور یہاڑ کی درمیانی سڑک عبور کرنے لگا تو آتے ہوئے ٹرک کی زوے نہ نج سکا۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس نے اس کے دیدے ایسے روشن کردیے کہ وہ سمجھ بھی نہ سکا کہ اس کی زندگی کی امنگ ٹرک کی رفتار ہے ہارگئی ہے۔ آزادی کا آسان راستہ شایدیہی تھا کہ وہ ایسی گلی میں نکل لیا جو رمجو کی دسترس سے دورتھی۔ بندر غلامی سے آزادی کی طرف بھاگتے ہوئے مرایا آزادی کے سوئمبر میں ناکامی ہے واپسی پر مارا گیا، بیہ بات رمجو بھی نہ جان سکا۔ بندر اور بندریا کو بیرلاش دکھانا بہت ضروری ہے، اس کے ذہن کے کسی کاروباری خلیے نے نکتہ اٹھایا۔

نظم ونثر کے نئے انداز دنیا زاد

کتابی سلسله سال میں تین کتابیں

خصوصی اشاعتیں عاشق من الفلسطین سیاسی ساجی تجزید اورنظم ونثر کا انتخاب

دنیا دنیا دہشت ہے تجربے سے تجزیے تک

میں بغداد ہوں موجودہ صورت حال کا ادبی تناظر



بی ۱۵۵، بلاک ۵، گلشن اقبال، کراچی

info@scheherzade.com: ای میل

## دنیائے افسانہ

د فیینه ابوالفضل صدیقی پس نوشت قیصرتمکین

> وستک محمد عاصم بٹ

میرے دن گزررہے ہیں آصف فرخی آصف فرخی آخری افسانے ابوالفضل صدیقی خاک کا رُتبہ خاک کا رُتبہ حسن منظر

تفریح کی دو پہر خالدجاوید

> سودا جيندر بلو

